

اینی بی ہتھیارے اپند ہب کاخون کلمہ عطیبہ کے خلاف نئے فتنے کی کہانی بی از بلامدارشدالقادری

المال الموراجي المالي الموراجية الموراجية الموراجية الموراجية الموراجية الموراجية الموراجية الموراجية الموراجية

وہابیوں کے تضادات میشم عباس رضوی

## تحقيق ومااهل بهلغيرالله

ا بوالحسن محمر خرم رضا قا دری\_\_\_\_ لا ہور

مولا ناسعيدا حمرقا درى سابق ديوبندى كااعلان حق

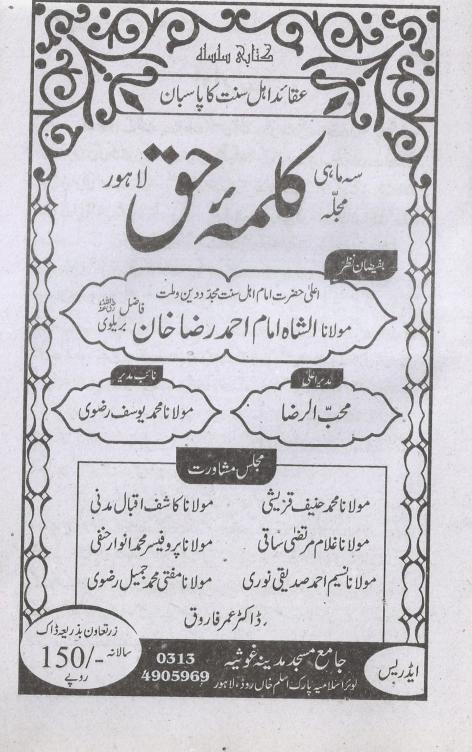



## آئبنه

| 3  | ادارييدرياعلى كقلم                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------|
| 4  | حدونعت نذرانه (حضرت حسن رضاير يلوى وام محدوضاير يلوى ومهم الله تعالى) |
|    | (درب قرآن)زول قرآن كامقصد                                             |
| 5  | (ستیدی اعلی حضرت مولانا الشاه احمد رضاخان بریلوی قدس سرهٔ)            |
|    | (درس حدیث)ملمان کومشرک کہنا اورموقع پر ملتے بران کول کرنا             |
| 7  | (مفتى ظبورا جرجُلالي)                                                 |
| 8  | كلمة طيب كفلاف أيك في فتن كى كمانى (علامدار شدالقادرى)                |
| 13 | د يوبنديت كى قاديانىت نوازى (مولانا كاشف اقبال مى فى)                 |
| 24 | ومايول كے تضادات (ميثم عباس رضوى)                                     |
| 31 | ديوبندى اكابرى تضادبيانى كيبوت (مولانا كاشف اقبال منى)                |
| 39 | تحقیق وما اهل به لغیر الله (ابوالحن عرفرم رضا قادری، لامور)           |
| 48 | مولاناسعيداعد قادرى سابق ديوبندى كااعلان فى (اداره)                   |

(اداره كاكسى مضمون نگار يهمل اتفاق ضروري نبيس)



### اداريم

الله تعالی نے تضادے کا کات کوس بخشا۔ روشی و تاریکی، رات ودن، سردی و گری،
الکارواقر اراس کی مثالیس ہیں۔ ایسے ہی تی وباطل و دخالف رقبانات ہیں۔ الله تعالی نے ہمیشری کوفئے وکا مرانی نعیب فرمائی اور باطل کے مقدر میں ولت ورسوائی کے سوا کچھ نہ آیا۔ الله سجانہ و تعالی نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا ....... ہے اوالحق و ذھبی الب اطل ان الب اطل کان نعیب فرمائی نیاب میں ارشاد فرمایا ۔.... و میں الب اطل ان الب اطل کان ندھو قد اسے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا ہے جنگ باطل کو مثانی تھا ..... (بنی اسرائیل ۱۸) .... موجودہ ما دی و شیخی دور میں جب لوگ دین اسلام جیسے فدا کے انعام کی تاقد ری کے بحرم بن رہ بیں وہال دوسری طرف بیمن کم نصیب محض اپنی زمنی اخر اع اور شیطان کے جال میں پیشن جائے میں وہال دوسری طرف بیمن کم نسان میں مقدا کا خوف نہیں دہا کہ مض ضداور ہے وہی میں اپنی میں اس بیمن خواہش پر بارگاہ الوہیت اور بارگاہ ورسالت آب میں بیمن کا دری و گنتا نی کا ارتکاب میں بیمن کو اہش پر بارگاہ الوہیت اور بارگاہ ورسالت آب میں بیمن کی بارڈیس آتے ہیں۔ انبیاء واولیاء کی بارگاہ کا داب کو طوظ رکھنا بھی تو مقبولان بارگاہ کے خوش بھی بیمن و بارگاہ کے آداب کو طوظ رکھنا بھی تو مقبولان بارگاہ کے خوش بھی بازئیس آتے .... انبیاء واولیاء کی بارگاہ کے آداب کو طوظ رکھنا بھی تو مقبولان بارگاہ کے خوش بھی بازئیس آتے .... انبیاء واولیاء کی بارگاہ کے آداب کو طوظ رکھنا بھی تو مقبولان بارگاہ کے خوش بھی بازئیس آتے ..... انبیاء واولیاء کی بارگاہ کے آداب کو طوظ رکھنا بھی تو مقبولان بارگاہ کے خوش بھی بازئیس آتے ..... انبیاء واولیاء کی بارگاہ کے آداب کو طوظ رکھنا بھی تو مقبولان بارگاہ کے خوش بھی بازئیس آتے .....

اس وقت ہم ایک خالص علی و تحقیقی ایمان افروز اور باطل سوز تحریک کا آغاز کرنے جارہ بین جوسرف اور صرف تی ہی کے علم کوسر بلندر کھنے کے عزم بالجزم سے مستیز ہے میرا مقصد سے کہ مران شاء اللہ العزید ' کلمہ کی ' کے بلید فارم سے کلمہ کی ہی بلند کرتے رہیں کے کیونکہ سے ہماری ذمہ داری بھی ہے اور روز اوّل سے اہل تی کا شیوہ وطریقہ بھی ۔ خداو تد تعالی کے حضور دُعا کو ہوں کہ وہ ہمیں اپنے عبیب قریب بط ایک تا کی عظمت و ناموں کے لئے جدو جہد جاری رکھنے کی تو فیق بخشے اور فریق کی قبول تی کی تعمید عرفر از فرمائے۔

محبّ الرضا (دریاعلی)

16 فرور 20100ء



כנטק דט

## نزول قرآن كامقصد

اعلى حضرت مولا ناالشاه احمد مضاخان فاصل بريلوى قدس مرة

إِنَّا آرُسَلُنكَ شَاهِدًاوَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ٥لِّتُوْ مِنُوْابِاللَّهِ وَرَسُوْلِه وَتُعَزِّرُوهُ ثُوَقِّرُوهُ ط تُسَبِّحُو هُ بُكُرَةً وَّاَصِيُلاً٥

ترجمه کنزالا بمان ۔ بے شک ہم نے تہمیں بھیجا حاضر دناظر اور خوشی اور ڈرسنا تا کہا ہے لوگو! تم اللہ اور اُس کے رسول پرایمان لا وَاور رسول کی تعظیم وقو قیر کرواور شج وشام اللہ کی پاکی بولو۔ (الفتح ۸ تا۹)

ملمانو! ديكهودين اسلام جميح ،قرآن مجيداً تارنے كامقصود بى تمهارامولى تبارك وتعالى

تين باتي بتاتا ہے:

اول بيكه لوك الشراور رسول (عروجل وعيدولية) برايمان لا تمي

دوم بيكرسول عيدوسلم كالعظيم كري-

سوم كرية بارك وتعالى كاعبادت يس ريس

مسلمانوا ان تینون جلیل باتوں کی جمیل ترسیب تو دیکھو، سب میں پہلے ایمان کوفر مایا اور
سب میں چیچے اپنی عبادت کو اور بھی میں اپنے بیارے صبیب عیدولیہ کی تعظیم کو اس لیے کہ بغیر ایمان
تعظیم کارآ مزہیں بہتر نے نصار کی ہیں کہ نبی عیدولیہ کی تصفیم و تکریم اور حضور پر سے دفع اعتر اضات کا
فران کیم میں تصنیفیں کر چی بگیر دے چی مگر جب کہ ایمان شدائے کچھ مفیر نہیں کہ ظاہری تعظیم ہوئی
، دل میں حضورا قدر کے اللہ کی چی تعظیم نہ ہو، عربی عبادت اللی میں گزرے، سب ہے کاروم دود ہے۔
، دل میں حضورا قدر کے اللہ کی چی تعظیم نہ ہو، عربی عبادت اللی میں گزرے، سب ہے کاروم دود ہے۔
بہترے جوگی اور داہم برک دنیا کر کے اپنے طور پر ذکر عبادت اللی میں عمر کا ف دیتے ہیں بلکہ
ان میں بہت وہ بین کہ لاالہ اللہ کا ذکر کیسے اور ضربیں لگاتے ہیں مگراز انجا کہ گررسول اللہ اللہ تعظیم نہیں کیا ناکہ واصلا قابل قبول بارگاہ اللی نہیں اللہ عز دجل ایسوں ہی کوفر ما تا ہے۔
حجر الم حجود و 10 و قلد منہ آالی ماعملو امن عمل فرح علیہ ہوئی منہ فراہ



#### حمدونعت نذرانه

استادزمن حفرت حسن رضاخان حسن بملوى رحمالله يسيدى اعلى حضرت امام الشاه احدرضاخان بريلوى رحمالله

ہے پاک رہ قر سے اس بے بیاز کا کچھ وہل عقل کا ہے نہ کام اتباز کا بھر رگ ہے کیل وصال ہے آگھوں ہے کیل تجاب کیا کام اس جگہ خرو ہرزہ تاز کا لب بند اور دل میں وہ جلوے بجرے ہوئے اللہ رے جگر ترے آگاو راز کا غش آگیا کلیم سے مشآق دید کو جلوہ بھی بے بیاز ہے اس بے بیاز کا ہر شے سے بیں بیاں مرے صافع کی صنعتیں عالم سب آئیوں میں ہے آئینہ ساز کا افلاک و ارض سب ترے فرماں پذیر ہیں حاکم ہے تو جہاں کے نشیب و فراز کا اس بیکسی میں دل کو مرے فیک لگ گئی شہرہ سا جو رحمت بیکس نواز کا مائند شخ تیری طرف لو گئی رہے دے لطف میری جان کو سوز و گداز کا مائند شخ تیری طرف لو گئی رہے دے لطف میری جان کو سوز و گداز کا تو بے حساب بخش کہ بیں بے شار جرم دیا ہوں واسطہ تیتے شاہ بجان کو موز و گداز کا بند کے ہوں کہ بیں بے شار جرم دیا ہوں واسطہ تیتے شاہ بجان کو موز کا بند کی بندے یہ تیرے نفس لعبیں ہو گیا محیط اللہ کر علاج مری حرص و آز کا بندے یہ تیرے نفس لعبیں ہو گیا محیط اللہ کر علاج مری حرص و آز کا بندے کی کرساز کا بند کے کارساز کا کیوں کر نہ میرے کام بنیں غیب سے حس بندہ بھی ہوں تو کیے بوے کارساز کا

حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو
رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت
آب زمرم تو پیا خوب بجمائیں پیاسیں
خوب آتھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ
دھو چکا ظلمت دل بوسہ سنگ اسود
بے نیازی سے وہاں کا پتی پائی طاعت
غور سے من تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا

کعبہ تو دیکھ بچکے کعبے کا کعبہ دیکھو
اب مدینے کو چلو صبح دل آرا دیکھو
آؤ جود شہر کوثر کا بھی دریا دیکھو
قصرِ محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو
خاک بوی مدینہ کا بھی رہنہ دیکھو
جوش رحمت یہ یہاں نازگنہ کا دیکھو
میری آکھوں سے مرے بیارے کا روضہ دیکھو



مسلمان كومشرك كهنااورموقع ملئے بران كوتل كرنا

مفتى ظهوراحرجلالي

اخبرنا احمد بن على بن المثنى ، حدثنا محمد بن مرزوق، حدثنا محمد بن بكر، عن الصلت بن بهرام، حدثنا الحسن ، حدثنا جندب البجلى، في هذا المسجد: أن حذيفه حدثه قال: قال رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه و كان ردئا للاسلام غيره الى ماشاء الله فانسلخ منه، ونبذه وراء ظهره، وسعى على جاره بالسيف ، ورما بالشرك، قال: قلت يانبي الله أيهما أولى بالشرك المرمى أم الرامى؟ قال بل الرامى. (صحح ابن حبان مقر 135 مديث نبر 81)

صاحب سر رسول صلی الله علیه آلدوسلم حضرت خدیف بن ایمان رضی الله عنهمانے بیان فرمایا کر رسول الله صلی الله علیه آلدوسلم حضرت خدیف بن ایمان رضی الله عنهمانے بیان فرمایا کر بحص م پراس خفس کا ڈر ہے جوقر آن پڑھے گا جب اس پرقر آن کی دوئق آجائے گی اور اسلام کی چا دراس نے اوڑھ کی ہوگی تو اسلام کی چا در اسلام کی چا دراس نے اوڑھ کی ہوگی تو اسلام کی چا دراس نے سے صاف نکل جائے گا اور اسے پس پشت ڈال دیگا اور اسے پڑوی پرتلو ارچلا نا شروع کر دیگا اور اسے بس پشت ڈال دیگا اور اسے بیٹ مرک سے متبم ومنسوب کر دیگا (یعنی شرک کا فتوی لگائے گا) حضرت حذیف رضی الله عنہما فرماتے بین میں نے پوچھا اے اللہ کے بی شرک کا زیادہ حقد ارکون ہے؟ شرک کی تبہت لگا یہ وا یا شرک کی تبہت لگا یہ وا یا شرک کی تبہت لگا یہ وا یا شرک کی تبہت لگا یہ والا شرک کا ذیادہ حقد ارکون ہے؟ شرک کی تبہت لگا یہ وا یا شرک کی تبہت لگا یہ والا شرک کا ذیادہ حقد ارکون ہے۔

(تفيرابن كثيرص ١٦٥ عبدامطبوءممر)

سیدجید ہادرصلت بن بہرام تقدکوفی لوگول میں سے ہارجاء کے سوااس پر کی تہمت نہیں امام احمد بن خنبل ویجی بن معین اور دیگر حضرات نے اسکو تقد قرار دیا ہے بازار میں دستیا بتغیر ابن کثیر کے اردوتر جمہ میں دخمن حدیث بدیاطن مترجم نے اس الیم بم مصطفوی ششیر جیرحدیث شریف کا ترجمہ کرنے میں برترین خیانت کی ہاللہ تعالی ایسے حدیث کے دشمن کے شریع سے مسل اوں کو محفوظ ترجمہ کرنے میں برترین خیانت کی ہاللہ تعالی ایسے حدیث کے دشمن کے شریع سے مسل اوں کو محفوظ

ترجمه کنزالایمان: انهول کے کام کیے تھے ہم نے قصد فر ماکرانیس باریک غبار کے بھر ہے ہوئے ذرک کردیا کدروزن کی دھوپ میں نظر آتے ہیں (الفرقان ۲۳) ایسوں ہی کوفر ما تا ہے۔
عاملہ نا صبه تصلی حامیة ترجمہ کنزالایمان: کام کریں مشقت جھلیں جا کیں بھڑ گئ آگ میں (الفاشیہ ۴۳) و العیاذ باللّه تعالیٰ مسلمانو! کہو تحرر سول الله الله کی تنظیم مدارایمان ومدارنجات و مدارقبول الله قبول الله وکی اور ضرور ہوئی!

#### تهادارب عزوجل فرماتاب

قُلُ إِنْ كَانَ اَبَآوُ كُمْ وَ اَبُنَا وَ كُمْ وَاخُو اَنْكُمْ وَ اَذَوْ اجْكُمْ وَعَشِيْرَ تُكُمْ وَامُوالُ اِقْتَرَ فَتُمُوهُ هَا وَ تِجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَ هَا وَمَسْكِنُ تَرْضَوْ نَهَا آحَبُ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّهِ وَ رَسُولِهِ فَتُم مَّا وَمُسَادَ هَا وَمَسْكِنُ تَرْضَوْ نَهَا آحَبُ اِلْدُكُمُ مِّنَ اللّهِ وَ رَسُولِهِ وَجَهَا فِي سَبِيلِهِ فَتُوَ بَصُوا حَتَى يَاتِي اللّهُ بِآمِرُهُ وَ اللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفُسِقِينَ ٥ وَجَهَا فِي سَبِيلِهِ فَتُو بَصُوا حَتَى يَاتِي اللّهُ بِآمِرُهُ وَ اللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفُسِقِينَ ٥ تَرَجَمُ لَا اللّهُ وَمُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُل

اس آیت معلوم ہوا کہ جے دنیا جہان میں کوئی معزز کوئی عزیز کوئی مال چیز اللہ ورسول (عزوجل مال چیز اللہ ورسول (عزوجل مقالیہ معلیہ میں معلوف راہ نہ دےگا، واللہ کی سے مردود ہے، اللہ (عزوجل) اسے اپنی طرف راہ نہ دےگا، اسے عذاب اللہ کے انتظار میں رہنا جیا ہے، والعیا ذبالله تعالیٰ۔

عقائداہل منت کاپاسبان کی حق مقاداور است کی خیر خواہی کے جذبے گی مفاداور است کی خیر خواہی کے جذبے گی مفاداور است کی خیر خواہی کے جذبے گی نمائش کی گئی ہے۔ چنانچہ قاری طیب صاحب اپنے رسالے میں ان کے ازکار کی وجہ بیان کرتے میں یک کو تاکھتہ ہیں:

''کلمہ کے بارے میں امت کو کتاب وسنت کے معیارے گرنے نددیا جائے اور جو چیز امت میں کتاب وسنت کے خلاف رواج پیڑ جائے اس کا ہر ملاا انکار کر کے امت کو پھر کتاب وسنت پر لے آیا جائے''۔ (کلمہ طیب جس اناشرادارہ اسلامیات لا ہور)

غضب کی بات یہ ہوگئ کہ ظالموں نے بیسوال قاری طیب صاحب ہے، کیا ہے۔ حالا نکہ بدعت کے سوال پر دونوں فریق کے سوچنے کا انداز بالکل ایک ہے۔ قاری طیب صاحب کا جواب اس لحاظ سے بڑا ہی دلچسپ ہے کہ جگہ جگہ آئیس اپنی جماعت کا ذہنی سانچ پوڑٹ نے میں سخت دشوار یوں کا سامنا کرنا بڑا ہے۔

کتنی ہی بارانہوں نے اپے موروثی موقف سے انحراف کیا ہے اور نہایت بیدردی کے ساتھا پے بررگوں کے مسلک کاخون کیا ہے، تب جا کروہ ایک سوال کا جواب دے پائے ہیں پوری کتاب میں ان کی عبر تناک چرانی اور اہل سنت کے استدلال کی طرف بار بار بلٹنے کا تماشہ قابل دید ہے۔ ان کی اس کتاب کے چند اقتباسات صرف اس لیے ذیل میں نقل کر رہا ہوں کہ واضح طور پر دیو بندی حضرات بھی بی میسوس کرلیس کہ جومسلک اجتماعی زندگی میں دوقدم بھی ساتھ نہیں دے سکتا اسے جان لاش کی طرح الحالے پھر نے سے کیا فائدہ؟

لہذا ان دونوں کلموں کو ملا کر پڑھنا اور کلمہ واحد بنالینا بدعت اور ناجائز ہے۔ قاری طبیب صاحب نے اس استدلال کا جو جواب دیا ہے وہ ویو بندی نسل کے لیے بوا ہی عبرت انگیز ہے، فرماتے ہیں:

"مانا كروايات ميں يہ جملہ ثانيه ندكور نبيل ليكن اس كي في اور ممانعت بھي تو فدكور نبيل جس سے لا الله



این بی بخوارے این شرب کا خون کا میں مطیبہ کے خلاف ایک شعر فننے کی کہائی کا میں التر رصورے مارشدالقادری

# STABLE ST

علائے دیوبند نے پیچاس سال کے اندرا پے فرقے کے لوگوں کا جوا یک ذہن بنادیا ہے کہ جو چیز بھی اپنی موجودہ بیت کے ساتھ صفورا کر م اللہ اور صابہ کرام کے زمانے میں موجودہ بدعت ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ وہی ذہن اب امت مسلمہ کیلئے قیامت بنا جارہا ہے۔ چنا نیچاس گراہ کن ذہنیت کے نتیج میں جولوگ اب تک میلا دو قیام اور عرس و فاتحہ کے خلاف برسر پیکار تھے۔ اب انہوں نے کلمہ طیبہ کے خلاف ایک کا ذکھولا ہے جہاں سے وہ اعلانے کلمہ کیلیہ کے خلاف ایک کا ذکھولا ہے جہاں سے وہ اعلانے کلمہ کیلیہ بکا انکار کردہ ہیں۔ اس واقعہ کی عبر تناک تفصیل بیہ ہے کہ قاری طیب مہتم ودارالعلوم دیوبند نے کلمہ طیبہ کے نام سے ایک رسالہ شائع کیا ہے جس میں انہوں نے نہایت حسرت کے ساتھ اس امر کا انکشاف کیا ہے کہ کے کھر طیبہ کا اللہ اللہ موجود ہیئت وتر کیب کے ساتھ صفور کے زمانے میں موجود ہیئت وتر کیب کے ساتھ صفور کے زمانے میں موجود ہیئت وتر کیب کے ساتھ صفور کے زمانے میں موجود ہیئت وتر کیب کے ساتھ صفور کے زمانے میں موجود ہیئت وتر کیب کے ساتھ صفور کے زمانے میں موجود ہیئت وتر کیب کے ساتھ صفور کے زمانے میں موجود ہیئت وتر کیب کے ساتھ صفور کے زمانے میں موجود ہیئت وتر کیب کے ساتھ صفور کے زمانے میں موجود ہیئت و اپنے رسالے میں ان کی دلیل کے جوالفا ظفال کیے ہیں۔ وہ یہ ہیں۔ طاح فلہ ہوں۔

''کلمہ طیبہ اس بیت ترکیبی کے ساتھ قرآن وحدیث میں کہیں بھی موجود نہیں ہے حتی کہ کسی صحافی کے قول ہے بھی ثابت نہیں ہوا''۔

اس کے ساتھ ایک دلچیپ خبریہ جھی ہے کہ رائج الوقت کلم طیبہ کا اٹکار انہوں نے کی بغاوت کے

المران المنت كالمران كالمران المنت كالمران كال

الغزش وحرانی کاسلسله استے پر ہی نہیں ختم ہوجاتا آگے جل کر ہتھیار ڈال دیے والی بات شروع ہوگئی ہے۔ اپنے ندہب فکر کی دہنی شکست کا ایک کھلا ہوااعتراف ملاحظ فرمائے! لکھتے ہیں کلمہ طلیبہ کا کلمہ طلیبہ کا کلمہ طلیبہ کا کلمہ طلیبہ کا استعمال کی ایک کھلا دیا جائے ورنداس کے استعمال کو ممنوع سمجھا جائے۔

معقول صورت استدلال کی اگر ہو علتی ہے تو اثبات کی ہی ہو علتی ہے جس میں مانعیں کلمہ سے بطور دلیل فقض مید کہا جائے گا کہ یا تو کلمہ طیبہ کی ممانعت کی ایک ہی صحابی کے قول وفعل سے دکھا دی جائے ورندا سے جائز سمجھا جائے ''۔ (کلمہ طیبہ ص ۱۱۱ ناشرادارہ اسلامیات لا ہور)

صدحیف، آنکھ بھی کھلی تو اس وقت جب مسلمانوں کی فرہبی آسائش کا خرمن جل گیا یہی انداز فکر اب سے پہلے اپنالیا ہوتا تو میلاو قیام اور عرس فاتحہ کے مسائل پر ہمارے اور آپ کے درمیان نہ ختم ہونے والی پیکار (جنگ) کیوں شروع ہوتی ۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ یا تو میلا دوقیام اور عرس و فاتحہ کی ممانعت کی ایک ہی صحابی سے دکھلا دی جائے ورندان امور کو جائز سمجھا جائے۔

اور ہمارا بھی تو آپ ہے بار باریبی کہنا تھا کہ میلا دوقیام اور عرس و فاتخہ کے عدم جواز کیلئے استدلال کی بیشکل کسی حالت میں بھی معقول نہیں ہو علق کہ یا تو ان امور پرعمل درآ مد کسی ایک ہی صحابی ہے دکھا دیا جائے ورندانہیں ممنوع سمجھا جائے ۔اب ماضی وحال کے آئینے میں اپنی جماعت کا کر دار سامنے رکھ کرخود ہی فیصلہ کر لیجئے کہ امت مسلمہ کے اندر فد ہبی انتظار پھیلانے کا الزام کس کے سر ہے۔وقت نہیں گیا ہے اب بھی اس الزام سے عہدہ برآ ہونے کی کوئی راہ تلاش کر لیجئے۔

بات استے ہی پرختم نہیں ہوئی ہے آگے چل کرتو انہوں نے دہ بنیا دہی کھود ڈالی ہے جس پر دیو بندی جماعت کا ایوان کھڑا ہے جس بے در دی کے ساتھ انہوں نے اپنی جماعت کے انداز فکر کا قتل عام کیا ہے اس کی ایک جھلک ملاحظ فرما ہے۔

منكرين كلمه كاستدلال كاجواب ديت موئ لكصت مين:

"بہت سے مباحات اصلیہ جو شحابہ کرام کے زمانے میں زیم لنہیں آئے۔ مگر اباحت اصلیہ کے تحت جائز ہیں یا بہت ہے اجتہادی مسائل جوزمانہ صحابہ میں زیم کمل تو کیا زیم کم بھی نہیں آئے مگر

الا الله كساتھ ملاكر پڑھناممنوع ثابت ہو'۔ (كلم طيب ١٥٣ ناشرادارہ اسلاميات لا بور) منكرين كاس مطالبه پركدرائح كلم طيب كے جوازكيلئے صحابہ كرام كاعمل دکھلائے قارى صاحب كى حيرانى كاعالم قابل ديد ہے۔ اپنے ہى رٹائے ہوئے سوال كاجب كوئى جوابنيس بن پڑ كا ہے تو جھنجھلا ہے ميں يہاں تك لكھ گئے ہیں۔

''اسکے جواز کامدار کتاب وسنت اوراجماع پرہے، نہ کفتل صحابہ کرام پر کہ رہے جت مستقلہ ہی نہیں۔ اس لیے جت کے سلسلے میں مشقلاً فعل صحابہ کا مطالبہ کیا جانا شرع فن استدلال کو چیلنج کرنا ہے''۔ (کلم طیبہص ۱۳ انا شرادارہ اسلامیات لا ہور) چلیے چھٹی ہوئی

وه شاخ عی شرعی جس پرآشیاند مو-

ہائے رے! ذہن وفکر کی مگراہی ، ایک سوال سے پیچھا چھڑانے کیلئے چندور چند سوالات اپنے اوپر لاد لیے گئے۔

१ ज्योरगिर्धः!

جت مستقلہ نہ ہی جت تو ہے پھراس کا مطالبہ شرع فن استدلال کو چیلنج کرنا کیوں ہوا؟ جواب دیجئے!

اور یہ بھی ارشاد فرمایا جائے کہ میلا دو قیام اور عرس و فاتحہ کے جواب کے سلسلہ میں فعل صحابہ کا مطالبہ کرکے بچپاس برس سے جوشر عی فن استدلال کوچیلنج کیا جار ہا ہے تو اس کا خون کس کی گردن پر ہوگا؟

اور لگے ہاتھوں سے بھی واضح کردیا جائے کہ جماعت اسلامی والے بھی فعل صحابہ کو ججت مستقلہ نہیں مانتے اور آپ حضرات کا بھی یہی مسلک ہے۔ دونوں میں وجہ فرق کیا ہے۔ ایک ہی بات کا انکار کر کے وہ کیوں کا فروگراہ اور آپ مومن وحق پرست؟

اورزحمت نه ہوتو اس سوال کا جواب بھی مرحمت فرمایا جائے کہ جواز کا مدار آپ نے کتاب وسنت اور اجماع پر رکھا ہے۔ فعل صحابہ کو جمت غیر مستقلہ قرار دے کر آپ نے مشتی کر دیا ہے تو کیا آپ کے نزدیک اجماع جمت مستقلہ ہے؟



### د بوبندیت کی قادیا نیت نوازی

مولانا كاشف اقبال مرني

آج دیوبندی روقادیا نیت کے تھیکد اربے ہوئے ہیں جو کہ صرح ان کی دھوکہ دہی ہے۔اس لیے کہ اکا بر دیوبند نے قادیا نیت نوازی کا پورا پورا نجوت دیا ہے۔اب ہم اس کو دلائل سے ثابت کریں گے۔انشاء اللہ تعالیٰ۔

مرزا قادیانی نے حضرت عینی والل بیت کی جوتو بین کی ہاس کی تاویل کر اواوراس کو براند کوو\_ اشرف تعانوی

سوال: اورائي امريب كرمرزان حضرت سيح اورحضرت على كراو پرطعن و شنيع بهت كى براور آخريل بي فقره لكه ديا ب كديل نے تو اپنيستى كوجو نبى تقع يا حضرت على و حسين كوجو بمارك بين نبيل كها ب ---- بيكهال تك صحح ب

جواب: گومناظرین کی ایس عادت ہے گرقر آن مجید کی ایک آیت دیکھنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ امرائیج ہے وہ آیت ہے یہ الله اسمع الله قول الذین قالو ان الله فقیر و نحن اغنیاء ۔۔۔۔اگر کی نے ایا کہا ہا اس کی تاویل کریں گے کہ مقمود الزام ہے۔ (بوادر النوادر سسم)

مرزاقادیانی کے تفریر مطلع ہو کر بھی اسے جامانے والے دیادی مسلمان ہی ہیں

ایک مولوی صاحب نے قادیانی فرقہ کا ذکر کرتے ہوئے حضرت والا سے (اشرف علی تھا نوی سے
) عرض کیا کہ بعض مسلمان بھی قادیانی کو کا فرنہیں سبجھتے ۔اس کے متعلق شرع علم کیا ہے۔ فر مایا نہ سبجھنے کی دوصور تیں ہیں۔ایک تو یہ کہ وہ یہ کہیں کہ اُن کے بیعقا کد بی نہیں۔ جن کی بنیاد پران کو کا فرنہیں ۔ تو اب سبجھنے والا شخص بھی کا فرہے بھو کہا جا تا ہے۔ اورایک یہ کہ بیعی عقا کد ہیں گر پھر بھی وہ کا فرنہیں ۔ تو اب سبجھنے والا شخص بھی کا فرہے بھو کھر کو کفر نہ کہے ۔ گراد کام قضا میں کا فرہے ۔ باتی احکام دیا نت میں خدا کو معلوم ہے شایداں کے ذہن میں کوئی وجہ بھید ہو۔ (افاضات الیومیہ جاس ۲۹)

چلیے ہماری بات ہی اپنی ہی بات مان کراب تو راوراست پر آجائے اور میلا دو قیام اور عرس و فاتحہ کی فدمت سے تو بہر لیجئے ۔اب تو صرف اس لیے ان امور کونا جائز نہ کہیے کہ ان کے بارے میں صحابۂ کرام کاعمل منقول نہیں ہے۔

\*\*\*



#### قادیانیت کوفرض کفایه کهر کرجان چیرانی \_(امدادالفتاوی ج۲ص۸ کاطبع دیوبند) قادیانیوں سے تکاح چائز ہے

سوال: منا کحت باہم ایسے مردوعورت کی کہ ایک اُن میں سے بی حنی اور دوسرامرز اغلام احمد قادیا فی کا معتقداور تنج ہو۔ اور اُن کے جملہ دعاوی اور البہامات کی تقید میں کرتا ہوجا کز ہے یا نہیں اور اگریہ دونوں یا ایک ان میں سے نابالغ ہوتو بولایت والدین جوایے ہی مختلف العقیدہ ہوں کیا تھم ہے۔ اُمید ہے کہ تشریح وسط سے جواب مدل مرحمت ہو۔ (بیٹوا تو جزوا)

#### مولوی اشرف علی تعانوی نے اس کار جوائے رکیا۔

الجواب: مرزا کے بعض اقوال حد کفرتک پنچے ہوئے ہیں گریہ مکن ہے کہااس کا کوئی معتقد خاص
اس قول کی خرندر کھتا ہواس لئے مرزا کا معتقد ہے اگر یہ مرزائی خواہ مرد ہو یا عورت بالخضوص اس
قول کفری کا بھی معتقد ہو۔ تو اس کا نکاح مسلمان مردیا عورت سے نہیں ہوسکتا ۔ لیکن اگر یہ مرزائی
بالغ ہے تو خوداس کا عقیدہ دیکھا جاوے گا۔ اورا گر نابالغ ہے تو اس کے ماں باپ کا عقیدہ دیکھا
جاوے گا۔ یعنی اگر ماں باپ دونوں مرزائی ہوئے ۔ تو اس نابالغ کو مرزائی قراردیں گے۔ اورا گر
ایک بھی غیر مرزائی ہے تو اسکو غیر مرزائی خاص کسی ایسے امر موجب کفر کا معتقد نہیں تو مبتدع ہے۔
اور سے خینی کا دیا نت میں کفو ہیں۔ پس اگر ہے ورت ہے۔ تو مردسی خینی کا نکاح اس ہے درست نہیں
اور خینی کا دیا نت میں کفو ہیں۔ پس اگر ہے ورت ہالغ ہے اور اس کی اجازت سے نکاح
ہوا ہے اور اگر ریم رو ہے اور مورت سدید حفیہ ہے تو اگر ریم ورت بالغ ہے اور اس کی اجازت سے نکاح
ہوا ہے تو نکاح ہو گیا اور اس طرح اگر نا بالغ ہے۔ اور باپ دادا نے کر دیا تب بھی ہوگیا اور اگر
باپ دادا کے سوا کی اور نے کیا یا باپ دادا کے شفیق و خیر خواہ نہیں ہیں۔ تو سوال میں اسکی تصریح
باپ دادا کے سوا کی اور نے کیا یا باپ دادا کے شفیق و خیر خواہ نہیں ہیں۔ تو سوال میں اسکی تصریح

#### رشيداجر كنكوي كامرزاقاد ياني كوم دصالح قراردينا

د یو بندی مولوی محمد لد هیانوی لکھتے ہیں کہ''جس روز قادیانی شہرلد هیانہ میں دارد ہوا تھا۔راقم الحروف اعنی محمود مولوی عبداللہ صاحب مولوی اساعیل صاحب نے براہین (احمدیہ) کو دیکھا۔تو



## جوم زا قادیانی کے کفر پرمطلع ہو کر بھی پیجہ تاویل اس کو کافرنہ کے اس میں پھھ ترج نہیں اور وہ کافر

سوال: مرزاغلام احمد قادیانی کے دعویٰ مسجیت اور مهدیت سے داقف ہوکر بھی اگرکوئی شخص مرزاکو مسلمان سجھتا ہے۔ تو کیادہ شخص مومن کہلاسکتا ہے۔

جواب: مرزا قادیانی کے عقائد و خیالات باطلہ اس صدتک پنچے ہوئے ہیں کہ اب سے واقف ہوکر
کوئی مسلمان مرزاکو سلمان نہیں سکتا۔ البتہ جسکو علم اس کے عقائد باطلہ کا نہ ہویا تاویل کرے وہ کا فر
نہ کہے قوممکن ہے بہر حال بعد علم عقائد باطلہ مرزا نہ کور کا فرکہ نااس کا ضروری ہے۔ اُس کو اور اُس کے
اتباع کو جن کا عقیدہ شل اس کے ہو مسلمان نہ کہا جادے۔ وہ مسلمان نہ تقا جیسا کہ اس کی کتب
سے ظاہر ہے۔ باقی یہ کہ جو شخص بہ سبب کسی شیرتا ویل کے کا فرنہ کہے اس کو بھی کا فرنہ کہا جادے کہ
موقع تاویل میں احتیاط عدم تکفیر میں ہے۔ (فتویل مفتی عزیز الرحل دیو بندی) (فقاوی دار العلوم
دیو بند جلدا ص ۲۵)

#### تھانوی کومرزا قادیانی کے کفری تحقیق نہ ہوئی تھی

اشرف على تفانوى لكھتے ہيں كه

خاص مرزا (تادیانی) کی نسبت جھ کو پوری تحقیق نہیں۔ کہ کوئی وجہ قطعی کفری ہے یانہیں (امدادالفتادی ج۵ص ۳۸۹)

اگردیوبندی اس کواولیت پرمحمول کریں تو فتوی پر تاریخ ۱۳۲۵ یقعدہ ۱۳۲۵ ہے اتنا بہر حال نابت ہے کہ مرزا قادیانی پر کفر کافتوی سب سے پہلے علم ان اسنت نے دیا اور یہ دیوبندی اس کے اس وقت موافق وحامی ہے۔ پھر اس مذکورفتوی بالا کے دس سال بعد تھا نوی کو کسی معتقد نے خط کمھا تو اس نے شکایت کی کہ اس وقت جناب کا اور حضرات دیوبند کا بہت اثر ہے۔ اگر حضرات کی خاص توجہ اس طرف ہوئی تو لوگوں پر (ردقادیا نیت کے سلسلے میں) زیادہ اثر ہوتا۔ اور لوگوں کو یہ خیال ہوتا کہ واقعی یہ فتنہ ہے اس سے پچنا ضروری ہے۔ اس کے جواب میں تھا نوی صاحب نے رد



(رشیداحر گنگوبی) سے عقیدت بھی تھی۔اس طرف سے جانیوالوں سے دریافت کیا کرتے تھے کہ حضرت مولانا چھی طرح ہیں؟ اور دبلی سے گنگوہ کتنے فاصلے پر ہے۔راستہ کیسا ہے غرض حاضری کا خیال بھی معلوم ہوتا تھا۔اُس زمانہ ہیں حضرت امام ربانی (بزعم خود گنگوبی) نے ایک مرتبہ یوں ارشاد فرمایا تھا۔کام تو شخص اچھا کر رہا ہے۔ گر پیری ضرورت ہے النے (تذکرة الرشید ج۲م ۲۲۸) مولانا گنگوبی شروع میں زم تھے مرزا (قادیانی) کی طرف سے تاویلیں کر قے تھے۔ (مجالس عکیم الامت ص ۲۵)

#### اشرف على تفانوى مرزا قادياني كى دبليزير

دیوبندی کی کتابوں کی عبارتوں کی عبارتیں اپنے کتاب 'احکام اسلام عقل کی نظر میں 'میں مرزا قادیانی کی کتابوں کی عبارتوں کی عبارتیں اپنے نام سے شائع کی ہیں گویا تھانوی صاحب مرزا قادیانی کے فیض یافتہ ہیں ہے کتاب مولوی اشرف علی تھانوی کی زندگی میں ہی شائع ہوگئ تھی معلوم ہوا کہ مولوی اشرف علی تھانوی کے سرقہ کرنے سے جب دیوبندی کی مالامت کی ہوا کہ مولوی اشرف علی تھانوی کے ان عبارتوں کے سرقہ کرنے سے جب دیوبندی کی مالامت کی سے مالات جانے کے سے مالات ہوگئ تھانوی تادیانی کی دہلیز پر' کا مطالعہ فرما کیں ہم شائقین ماہنا مہ القول السد ید میں شائع مضمون' تھانوی تادیانی کی دہلیز پر' کا مطالعہ فرما کیں ہم نے دیوبندیوں کی قادیانی سے قادیانی کی دہلیز پر' کا مطالعہ فرما کیں ہم نے دیوبندیوں کی قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے ہیں۔ میں جون ہم 192 کو جب قومی ملاء نے اس پر دشخط کرنے سے انکار کردیا۔ ایک مولوی غلام غوث ہزاروی اور دوسر سے مولوی علاء نے اس پر دشخط کرنے سے انکار کردیا۔ ایک مولوی غلام غوث ہزاروی اور دوسر سے مولوی عبد انکام کم قدے میں میں قادیا ہیں مولوی علام غوث ہزاروی اور دوسر سے مولوی عبد انکام کم قدی میں میں قادیا ہوں کا میاب کا مولوی غلام غوث ہزاروی اور دوسر سے مولوی عبد انکام کم قدی ہوں میں میں میں قادیا ہوں کا میاب کو کیا کہ مولوی غلام غوث ہزاروی اور دوسر سے مولوی عبد انکام کم قدی ہوں کا میں میں مولوی عبد میں میں میں قادیا کو جب قوم کی مولوی غلام غوث ہزاروی اور دوسر سے مولوی عبد میں میں میں میں میں میں مولوی عبد میں مولوی عبد انہوں کو کی مولوی کیا کہ مولوی کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کیا کہ کا کو کیا کہ کو کو کیا کی کو کیا کہ کی کی کو کیا کہ کو کی کو کیا کو کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کو کر کیا کہ کو کیا کو کیا کو کو کیا کو کو کیا کو کیا کہ کو کر کے کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کو کو کو کیا کو کر کو کر کو کیا کو کر کو کر کو کر کو کیا کو کر ک

کوثر نیازی دیو بندی کے بقول احتشام الحق دیو بندی مرزائیوں کے نکاح پڑھواتے رہے۔ (ہفت روزہ شہاب لاہور ۲۰۰۰ اپریل ۲۰۱/۱۹۷مئی ۱۹۷۰)

قارئین کرام اس سے بڑھ کر دیو بندی اکابر کی قادیانیت نوازی کا کیا ثبوت ہوسکتا ہے۔ یہ تو صرف ان لوگوں نے اپنے اکابر کی ان کر تو توں کوخفیہ راز میں رکھنے کے لیے عالمی مجلس تحفظ ختم



#### رشيداح كنكوى كامرزا قادياني كي تكفيرندكرنا\_

قارئین کرام! مولوی رشیدا حدگنگونے تا حیات مرزا قادیانی کی تکفیرندی حالانکد گنگوہی کی زندگی میں ہی مرزا قادیانی نے دعویٰ نبوت کیا۔ اور دیگر کفریات کید گنگوہی صاحب نے مرزا قادیانی کے ردمیں کوئی کتاب بھی نہ کھی۔ بلکے فقاو کی رشید بینیں ایک فقو کی بھی اس کے ردیاس کی تکفیر پرموجو ذہیں ہے۔ زیادہ کتاب بھی نہ کتھ اس کے دریاس کی تکفیر پرموجو ذہیں ہے۔ زیادہ کتاب بھی نہ کہ قالم اس کے دریات قادیانی کو گنگوہی سے بڑی عقیدت سے زیادہ گنگوہی نے تذکر قالر شید میں فقط گمراہی کا لکھا ہے۔ مرزا قادیانی کو گنگوہی سے بڑی عقیدت تھی۔ اور گنگوہی صاحب کے زدیک بھی مرزا قادیانی بڑا اچھا کام کر دہا تھا حوالہ ملاحظ فرما کیں۔ مولوی عاشق اللی مرشی لکھتے ہیں کہ

مرزا غلام احمد قادیانی جس زماند میں برا بین (احمدید) لکھ رہے تھے۔اور اُن کے فضل و کمال کا اخبارات میں چرچااورشہرہ تھا۔حالا نکہ اس وقت ان (مرزا قادیانی) کو حضرت (برعم خود) امام ربانی



حضرت (عبدالقادررائے پوری) نے مرزاصاحب کوای انہام اور وعدہ کا حوالہ دے کر افضل گڑھ سے خطاکھا جس میں تحریر فرمایا کہ میری آپ سے کسی طرح کی بھی شرکت نہیں ہے۔اس سے آپ میری ہدایت اور شرح صدر کے لیے دعا کریں۔ وہاں (قادیان) سے مولوی عبدالکر یم کے ہاتھ کا کھا جواب ملا کر تمہارا خط پہنچا تمہارے لئے خوب دعا کرائی گئی۔ تم بھی بھی اس کی یا د دہائی کردیا کروے حضرت فرمائے تھے کہ اس ذمانہ میں ایک پید کا کارڈ تھا۔ میں تھوڑے تھوڑے وقفہ کے بعد ایک کارڈ دعا کی درخواست کا ڈال دیتا۔

(سوافح حضرت مولاناعبدالقادرائي پورى ٢-٥٥ طبح كرايي)

قادماني امام كى اقتداء مين ديوبندى علاء كى تمازى

مولوی ابوالحن ندوی نے مولوی عبدالقادررائے پوری کے سفرقادیان میں لکھا ہے کہ مکیم (انورالدین قادیان) ما حب کی مجلس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا میں دیکھا تھا۔ کہ بچھ بچھ وقفہ کے بعدوہ بڑے ورد سے لا الله الا انت سبحنك انی کنت من الظمین ۱۵س طرح پڑھتے تھے کہ دل کھنچتا تھا۔ بجھے خیال ہوا تھا۔ کہ ان کو الی رفت اور انابت ہوتی ہے۔ یہ کیسے ضلالت پر ہو سکتے ہیں مگر اس کھا۔ بجھے خیال ہوا تھا۔ کہ میں جس اللہ کے بندے کود کھی کرتا یہوں۔ اگر اللہ تعالی رخمن اور دیم ہے۔ اور یقینا ہے تو اس کو ضلالت میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس سفر میں مرز ال غلام احمد قادیا نی ) صاحب سے بھی ملاقات ہوئی۔ (عبدالقادررائے پوری) فرماتے تھے کہ میں ان کے امام کے پیچھے بھی نماز پڑھتا تھا۔ اور اپنی الگ بھی پڑھ لیتا تھا۔ (سوار نخ حضرت مولانا عبدالقادررائے پوری ص ۱۲)

قادیانیوں کو تکفیرے بچانے کے لیے تاویلات

و یو بندی تحکیم الامت مولوی انشرف علی تھانوی کے خلیفہ مجاز مولوی عبد الماجد دریا آبادی آلتے ہیں کے

میرادل تو قادیا نیوں کی طرف ہے بھی ہمیشتادیل ہی الاش کرتا ہتا ہے۔ ( عیم الاسے میں ۲۵۹)



نبوت کا ڈرامہ رچایا ہے۔وگر نہ قادیا نیت اور دلو بندیت کا بقول ڈاکٹر علامہ مجمرا قبال سرچشمہ ایک ہے (اقبال کے حضور ص ۲۲۱) مگر آج میلوگ اس فیلڈ کے ہیروینے پھرتے ہیں۔

نىلى مرزائى الى كتاب اورأن كى باتھ كاذ بحد ملال ب

دیوبندی مذہب کے مفتی اعظم کفایت الله د الوی کا ایک فتو کی بہتے سوال کے ہدیہ قارئین کیا جاتا ہے۔

سوال: جو خص احمدی فرقد المعروف مرزائی فرقد سے تعلق رکھنے والا ہو خواہ مرزا آنجمانی کو نبی مانتا ہویا مجد داور ولی وغیرہ اس کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال ہے یا حرام۔

جواب: اگریڈ خص خودمرزائی عقیدہ اختیار کرنے والا ہے۔ یعنی اس کے ماں باپ مرزائی نہ تھے تو یہ مرتد ہاں کے ہاں باپ مرزائی خہ تھے تو یہ مرتد ہاں کے ہاں باپ یان میں سے کوئی ایک مرزائی تھا۔ تو یہ اہل کتاب کے تھم میں ہاوراس کے ہاتھ کا ذیجہ درست ہے (کفایت المفتی جام ۱۲۳ طبع کراچی) و یو بندی علماء کا مرزا قا ویانی کو متح بالد کوات مجھ کردعا کیں کروانا

دیوبندی مولوی ابوالحن ندوی لکھتے ہیں کہ اس زمانہ میں مرزاغلام احمد قادیاتی کے دعوے اور دعوت کا برناغلغلہ تھا۔ پنجاب میں خاص طور پر مسلمانوں کی کم بستیاں اس چر ہے اور تذکرہ سے خالی تھیں۔ ان کی کتابیں اور رسائل مسلمانوں میں پڑھے جاتے تھے۔ اور ان پر بحث و گفتگو کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ حضرت (عبدالقادر رائے پوری) کے وطن کے قریب ہی بھیرہ ہے وہاں کے ایک عالم جو حضرت کے خاندانی بزرگوں کے شاگر دبھی تھے۔ حکیم نورالدین مرزاصا حب کے خاص معتقدین اور معاونین میں سکونت پذر معاونین میں سکونت پذر تھے۔ مرزاصا حب کے عنداللہ مقبول اور مستجاب الدعوات ہونے کا ان کے معتقدین اور حلقہ اثر میں عام چرچہ تھا۔ (حضرت عبدالقادر رائے پوری) نے مرزاصا حب کی تھندین اور حلقہ اثر میں عام چرچہ تھا۔ (حضرت عبدالقادر رائے پوری) نے مرزاصا حب کی تھنیفات میں کہیں پڑھا تھا کہ ان کوخدا کی طرف سے الہام ہوا ہے۔ اجیب کل دعائک الافی شور کائک میں تہراری کہ ان کو قبول کروں گا۔ سوا اُن دعاؤں کے جو تہرارے شرکت داروں کے بارے میں ہوں



قادیا نیوں کی اشاعت میں شرکت اہل اسلام کیساتھ دیوبندی مذہب کے امام الہند مولوی ابوالکلام آزاد سے سوال ہوا کہ احمدی گروہ کی شرکت اشاعت اسلام میں مضربے یانہیں۔ مولوی ابوالکلام آزاداس کا جواب لکھتے ہیں کہ

اگراشاعت اسلام کا کام ہرفرقہ اپنا فرض جھتا ہے تو کوئی وجہنیں کہ ہرفرقہ اس میں شریک نہ مور اشاعت اسلام کا کام ہرفرقہ اپنا فرض جھتا ہے تو کوئی وجہنیں کہ ہرفرقہ اس میں شریک نہ مور۔۔۔۔۔۔اس طرح تمام اہل قبلہ متحدہ ہوجا ئیں گویا ایک ہی خاندان کے فرزنداورایک ہی شجر محبت اوراخوت کے برگ وبار ہیں۔ (ہفت روزہ الہلال کلکتہ ۱۳ جنوری ۱۹۱۳ء ص ۲۵-۲۵) عقید وحیات می میرودی اور صافی من گھڑت کہائی ہے۔

د یوبندید کے امام مولوی عبیدالله سندهی لکھتے ہیں کہ

جوحیات عیسی لوگوں میں مشہور ہے۔ یہ یہودی کہانی نیز صابی من گھڑت کہانی ہے۔ مسلمانوں میں فتہ عثمانی کے بعد بواسط انصار بنی ہاشم یہ بات پھیلی اور یہصابی اور یہودی تھے۔ علی این ابی طالب کے مدد گار تھے۔ ان میں حب علی نہیں تھا۔ بغض اسلام تھا۔ یہ بات اُن لوگوں میں پھیلی جن میں ھو الذی ارسل رسولہ بالھدی کا مطلب نہیں سمجھا۔ اس بات کاحل اجتماعیت عامہ کی معرفت پر بنی ہے۔ جولوگ اس قسم کی روایات پیش کرتے ہیں۔ وہ علوم اجتماعت سے بہت دور ہیں۔ جب وہ اس آیت کا مطلب نہیں سمجھتے۔ تو وہ ان روایات کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور متاثر ہوجاتے ہیں اسلام میں علمی بحث کا پہلام رجع قرآن ہے۔قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں جواس بات پر دلالت کرتے ہوں کرتے ہیں۔ ورتیں البام میں علمی بحث کا پہلام رجع قرآن ہے۔ قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں جواس بات پر دلالت کرتی ہو کہ عیسی نہیں مرا۔

دیوبندی ند ب کے امام الہند مولوی ابوالکلام آزاد بھی کہتے ہیں کہ وفات کی کاذکر خود قرآن میں م

د يوبندي شيخ احريكي لا موري كامرزا قا دياني كوسيا ني تشليم كرنا

دیوبندی شخ شبیراحمد عثانی کے بھتیج عامر عثانی نے دیوبندی شخ النفیراحم علی لا موری کا قول نقل کیا ہے کہ مرز اغلام احمد قادیانی تواصل میں نبی ہی تھے کین میں نے ان کی نبوت کشید کر لی۔



دریاآبادی کے اس نظریہ کو ابوالحس ندوی خطائے اجتہادی کا نام دیتے ہیں (ترجمان القرآن فروری ۱۹۹۱ء ص۸۸)

عبدالماجددریا آبادی نے قادیا نیوں کی تکفیر سے انکار پراپنے رسالہ میں مضامین بھی شائع کئے دیکھتے ہفت روزہ صدق جدیدلکھنؤ کیم مارچ ۱۴ اپریل ۱۲ جولائی ۱۹۲۳ء عبدالماجددریا آبادی کے اس مضمون کا تذکر یوسف لدھیا نوی کی کتاب آپے مسائل کے ابتدا ہے میں بھی موجود ہے۔ قادیا ٹی امام کی افتداء میں نماز

د یوبند یہ کے امام الہند ابوالکلام آزادا پے سفر قادیان کا حال بیان کرتے ہیں کہ عشاء کی نماز مولوی عبدالکریم (قادیانی) کے پیچھے پڑھ کے ایک درخت کے پیچے لیٹ گیا اور شخ کو چار ہے اٹھا تو نماز کے چبوتر بے پرلوگوں کو نماز شخ کے لیے تیار پایا۔اور اس سے طبیعت متاثر ہوئی۔ نماز کے بعد مرزا صاحب (قادیانی) باہر نکلے ۔۔۔میری طرف متوجہ ہوئے اور میرے حالات بوچھتے رہے اور کہا کہ جب آپ آئے ہیں تو کم از کم چالیس دن تک ضرور رہے۔اس طرح آنے بوچھے رہے اور کہا کہ جب آپ آئے ہیں تو کم از کم چالیس دن تک ضرور رہے۔اس طرح آنے سے اور جلد چلے جانے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوسکتا۔۔۔۔ جمعہ کی نماز وہیں ایک میدان میں ہوئی میں گیا تو لوگوں نے جھے پہلی صف میں جگددی۔

میں گیا تو لوگوں نے جھے پہلی صف میں جگددی۔

قادیا نیوں کی تخت الفاظ میں تروید زیادتی ہائی ص ۲۰ –۱۲ طبع لا ہور)

قادیا نیوں کی تخت الفاظ میں تروید زیادتی ہے

د يوبندي مولوي عبدالماجد دريا آبادي لكھتے ہيں كہ

کیم الامت تھانوی کی محفل خصوصی میں نماز چاشت کے وقت حاضری کی سعادت حاصل تھی ۔۔۔۔۔۔۔ایک صاحب بڑے جوش ہے بولے حضرت ان لوگوں ( قادیا نیوں ) کا دین بھی کوئی دین ہے۔نہ خدا کو مانیں نہ رسول کو حضرت ( تھانوی ) نے محالہجہ بدل کر ارشاد فر مایا کہ بین نہ زیادتی ہے تو حید میں ہمارا ان کا کوئی اختلاف نہیں اختلاف رسالت میں ہے اور اس کے بھی صرف ایک باب میں یعنی عقیدہ ختم رسالت میں بات کو بات کی جگہ پر رکھنا چاہیے جوشخص ایک جرم کا مجرم ہے بیتو ضروری نہیں کہ دوسرے جرائم کا بھی ہو۔ ( تچی باتیں تنہ ۱۳ اسلطم کر اچی )



شرکت) وہ لکھ دیا ہے۔ اس کے غلط یا سیجے ہونے کے متعلق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں ہے با تیں گفن آپ کے اطمینان کی غرض ہے لکھ دی ہیں تا کہ آپ میرے موقف سے واقف ہوجا کیں۔ ( لوازش نامے س۲-۵ طبع کراچی )

#### د اویدی اکا برکااقرار صول بوت کے لئے تاریخی اقدامات کرنا

مولوی قاسم نانوتوی نے پہلے میدان صاف کیا کہ حضور اکرم اللہ کے بعد کوئی نبی پیدا ہوجائے تو فاتميت محمدي ميں يجهفرق ندآئے گا۔اوربيكة حضوراكرم الله كو آخرى ني عمني ميں فاتم العبين ماننا جاہلوں کا خیال ہے۔عقل مندول کانہیں (نعوذ بااللہ) تخدیرِ الناس، دوسری جگہ بھی واضح طور پر لکھتے ہیں کہ'' خاتم النہیتن کے معنی مطی نظروالوں کے نز دیک تو یہی ہیں کہ زمانہ نبوی قایقی گزشتہ انہیاء کے زمانے سے آخر کا ہاوراب کوئی نی نہیں آئے گا مگر آپ جانے ہیں کہ بیا کی ایک بات ہے کہ جس میں خاتم النبین علیہ کی نہ تو تعریف (مدح) ہے اور نہ کوئی برائی۔ ' (انور النحو مرتر جمہ قاسم التلوم ص ٩- ٨ ٤) پھرقاسم نانوتوى كے بوتے قارى طيب نے اپنے دادے كى تعليم كومزيدوا فنح كيا كـ "ختم نبوت كالميمعنى لينا كه نبوت كاوروازه بند بوگياييد نيا كودهوكه دينا بيسنتم نبوت كے معن قطع نبوت كنيس بلك كمال نبوت اور تحيل نبوت كے ہيں۔ " (خطبات عكيم الاسلام ٢٥ ج ٢٥ مطبع مان) مزید لکھتے ہیں کہ' حضور کی شال محف نبوت ہی نہیں لگتی بلکہ نبوت بخش بھی نگلتی ہے کہ جو بھی نبوت كى استعداد پايا ہوافردآپ كے سامنے آيا نبي ہوگيا۔'' (آفتاب نبوت ص٢). اں پر عامرعثانی دیو بندی کوتبصرہ کرنا پڑا مہتم صاحب نے حضور کو نبوت بخش کہا تھا۔مرزاصا حب ضی تراش کہدہے ہیں حرفوں کا فرق ہے معنی کے نہیں۔ (مجلی نقد ونظر نمبرص ۸۷) مولانا محرقاتم صاحب نے حفرت حاجی صاحب سے شکایت کی کہ ذکر پورانہیں ہوتا۔ شروع ممرتے ہی قلب پرتقل ہوجا تا ہے۔زبان بند ہوجاتی ہے۔فرمایا کہیں ' ثقل وہ ثقل ہے۔جوحضور علیقہ کو وجی کے وقت ہوتا تھا۔آپ پر علوم نبوت فائض ہوتے ہیں۔ اور فامض تحقیق ے ا "(افاضات اليوميح مص ١٨)



(مامنانه بخلی د بوبند جنوری ۱۹۵۷ ص ۲۱ بحواله د بوبندی ند بپ ص ۱۳۷)

ابوالكلام آزاد كى مرزا قاديانى عقيدت اوراس كے جنازے ين شرك

د يوبندى الم الهند مولوى الوالكلام آزاد كومرزا قاديانى سے حدورج عقيدت وعبت تقى يكى وجب ك مرزا قادیانی کے مرنے براس نے تعویتی شذرہ بھی لکھا۔اوراس کے جنازے میں بٹالہ تک شرکت بھی کی۔ دیوبندی شورش کاشمیری نے عبد المجیدسالک کی کتاب یاران کہن ایخ ادارہ چٹان سے شائع کی ہے اس میں سالک صاحب لکھتے ہیں کہ انہیں (ابوالکلام آزادکو) مرزاغلام احمد قادیانی كى بعض اليمى كمّا بيس يرط صنه كا اتفاق موا-جس ميس عيسا ئيول اورآ ريول كے مقابلے ميں اسلام كى حمایت کی گئی تھی۔ یاروں کا مجمع ایک دفعہ تو فیصلہ ہی کرچکا تھا۔ کہ پنجاب جا کیں اور مرز اصاحب ہے ملیں کیکن اتفا قات زمانہ کی وجہ ہے یہ فیصلیمل میں نہ آسکا۔ بہر حال مولانا ابوالکلام مرزا صاحب کے دعویٰ مسحیت موعود سے تو کوئی سروکار ندر کھتے تھے لیکن ان کی غیرت اسلامی اور حميت ديني كے قدر دان ضرور تھے \_ يہى وجہ ہے كہ جن دنول مولانا امرتسر كے اخبار وكيل كى ادارت پر مامور تھے۔اور مرزا صاحب کا انتقال انہی دنوں ہوا۔ تو مولانا نے مرزا صاحب کی خدمات اسلامی برایک ثائد ارشدره کھا۔ امرتسرے لا ہورآئے۔ اور یہاں سے مرزاصاحب کے جنازے کے ساتھ بٹالہ تک گئے۔ (پاران کہن ص۱-۴ مطبع اول چٹان لا ہور) دیو بندی اکا برواصاغر کے اصرار کی وجہ ہے شورش کا تمیری نے اس کے دومرے ایڈیشن میں ہے عبارت مذکورہ نکال دی۔ای اثنا میں ضلع رحیم یارخان کے ایک مشہور مصنف نے سالک صاحب ے اس مسلے پرخط و کتابت کی جوساری نوازش نامے کتاب مرتبہ سیدانیس الحن شاہ جیلانی کراچی ے شائع ہو گئی سالک صاحب اپنی وضاحت کرتے ہوئے جواب میں لکھتے ہیں کہ میں نے جو کچھ لكهام، وه بالكل حقيقت مو كفي بالله شهيدا ٥ مولانا ابوالكلام أزاد عبار بالوكول ني استفتاء کیا جس کا مقصد پیرتھا کہ وہ مرزا قادیاتی کو کا فرقرار دیں لیکن انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ مرزا صاحب كافرنہيں مؤول ضرور ہيں۔۔۔ ش نے جو كھود يكھا (آزاد كي مرزا كے جنازے ميں



4\_ فآوی علائے مدیث جلدوص 126 پر لکھا ہے'' آج کل جولوگ فلام فلاں عبد فلاں نام رکھتے ہیں ارفتم شرک ہے''(اہلحدیث امر تسر 25 جولا کی 1947ء مولانا ثناء الشامر تسری فاوی علائے مدیث جلدو)

جبر تذکرہ علمائے خانپور میں وھائی مولوی قاضی عبد العمد کے تجرہ میں نام غلام مصطفے دود فعہ غلام مولوی نذیر رسول دود فعہ غلام حسن اور غلام ایم ایک ایک دفعہ شامل ہے ( تذکرہ علمائے خانپور) مولوی نذیر حسین دہلوی کے شاگراور شہوروھائی عالم کا ٹام مولوی غلام رسول ( قلعہ میاں سکھ ) ہے۔

5 مشہور دوھائی مقسر صلاح الدین ہوسف نے قد جاء کم من اللہ نور و کتب مبین کی تقییر میں کھھا ہے ''فور اور کتاب مین دوٹوں سے مراد قرآن کریم ہے'' کھر کچھ سطریں چھوڑ کر کھھا ہے کہ موٹوں سے مراد آل کھا ہے کہ موٹوں سے مراد آل کی جائے گئر آن کریم کے اردوز جہد آفسر مطبوعہ شاہ فہد قرآن کریم پر نشک کوراور کتاب میں دوٹوں سے مراد آل کریم کے اردوز جہد آفسر مطبوعہ شاہ فہد قرآن کریم پر نشک کریم ہے'' (المائدہ 15 ص 291 قرآن کریم کے اردوز جہد آفسر مطبوعہ شاہ فہد قرآن کریم پر نشک کی تجدید ایمان میں یہی لکھا ہے جبکہ اس کے مرفعا ف میں میں موروہ الی عالم قاضی سلیمان منصور پوری لکھتے ہیں 'فید جاء کے من اللہ نور و کتب بر ضلاف مشہور دھائی عالم قاضی سلیمان منصور پوری لکھتے ہیں 'فید جاء کے من اللہ نور و کتب بر ضلاف مشہور دھائی عالم قاضی سلیمان منصور پوری لکھتے ہیں 'فید جاء کے من اللہ نور و کتب بر خلاف مشہور دھائی عالم قاضی سلیمان منصور پوری لکھتے ہیں 'فید جاء کے من اللہ نور و کتب بر خلاف میں میں اللہ نور و کتب بر خلاف میں میں اللہ نور و کتب بالیا گیا ہے' (اسماء الحیٰ علی 189 مطبوعہ سکتہ اسلامہ غربی سٹرین سٹریٹ ادردو

6-مولوی قاضی عبداللہ خانپوری نے مولوی عبداللہ غزنوی کا واقعہ لکھا ہے کہ 'ایک ون میں نے عبداللہ صاحب سے درخواست کی کہ آپ جو توجہ کیا کرتے ہیں اور قلب کا ذکر جاری ہوجا تا ہے قربا گرچی ہے جو توجہ کیا کرتے ہیں اور قلب کا ذکر جاری ہوجا تا ہے قربا کہ میں پہلے ہے گھے ہم جھی ہے عامی ہے تا کہ میں ایک میں پہلے ہے کام کیا کرتا تھا لیکن چونکہ میام فلاف سنت ہے اس لیے میں نے اسے ترک کرویا ہے' ( تذکرہ علما نے خانپور صفحہ 179 مصنف مولوی قاضی عبداللہ خانپوری) وہا بیوں کی متند کتاب تذکرہ اہل صادق پور (جو کہ ابوالکلام آزاد کی مصدقہ ہے) میں ایک واقعہ ہے کہ 'جتاب مولانا یجی علی علیہ صادق پور (جو کہ ابوالکلام آزاد کی مصدقہ ہے) میں ایک واقعہ ہے کہ 'جتاب مولانا یجی علی علیہ



### ومابيول كانشادات

ميثم عياس رضوي

و ہائی ایک ایسا فرقہ ہے جسکے غرب کا کوئی اصول نہیں میں نے ان کی کتب کے مطالعے کے دوران ایکے تضادات دیکھے جو کہ قار کین کے استفادہ کے لیے ذیل میں درج کیے جاتے ہیں تا کہ آپکو بھی معلوم ہو کہان کی کی بات کا پچھاعتبار نہیں ہے۔

1-مجددوهابينواب صديق صن خان بي خودنوشت سواخ ابقاء المنن مي لكهة بير - "فرج فق سي فراجب سي زياده حديث عموافق بي و (ابقاء المن عمرا مطبوع دارالدعوة السلفيه شيش كل رود لا بهور) جبكه اسك برعس مشهوروها بي عالم مولوى محرجونا كرهى نے لكھا ہے كه "فقة فق كا اكثر مسائل قرآن و حديث كے خلاف بين" (طريق محمدي على 8 مطبوع مكتب محمديد چك اكثر مسائل قرآن و حديث كے خلاف بين" (طريق محمدي على 18 مطبوع مكتب محمديد چك 109/7R جي ضلع سابيوال)

2\_مشہور وھائی عالم زیر علی ذکی نے لکھا ہے کہ ''جس سے دو تقدراوی روایت بیان کریں وہ جھول العین تبییں ہوتا بلکہ تو یقی نہونے کی صورت میں جھول یا متور کہلاتا ہےا ہے خص کی روایت امام ابو صفیفہ کے مزد یک مقبول ہوتی ہے'' (نور العنینین ص197 مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ غزنی سٹریٹ اُردو بازار لا ہور) دوسری طرف مشہور وھائی مناظر مواثوی رئیس ندوی نے اپنی کتاب تنویر الآفاق میں بالکل اسکے برعس لکھا ہے کہ'' حنی فد جس مستور کی روایت فاسق کی روایت کی طرح باطل بالکل اسکے برعس لکھا ہے کہ'' حنی فد جس سے نامی کی درکاں زدناریگ منڈی ضلع شخو پورہ) ہے'' (تنویرالآفاق ملک ہے سینہ برھاتھ بائد ھنے کے بارے لکھتے ہیں'' ناف کے اوبر بائدھنا الم شافق اورا کے رفقاء کا مسلک ہے سینہ برھاتھ بائدھنا جماعت المحدیث کا معمول ہے'' (رمول شافق) اورا کی درکا مسلک ہے سینہ برھاتھ بائدھنا جماعت المحدیث کا معمول ہے'' (رمول شافق) اورا کی درائی مسلک ہے سینہ برھاتھ بائدھنا جماعت المحدیث کا معمول ہے'' (رمول شافق) اورا کی درائی درائی میں باتھ بائدھنے کہ شیش کی روز الدور)

جبکہ مولوی عبد المجید سوہدروی مولوی ا اعیل سانی کے بالکل خلاف لکھتے ہوئے کہتے ہیں" کیا شافی کا طریق الصلوة (طریق نماز) غلط ہے؟ انہوں نے سے پر صاتھ کیوں با عد ھے؟"



وهانی مولوی مقتدی اثری عمری نے اپنی کتاب تذکرۃ المناظرین کےصفحہ 3 ہیں ایک عنوان ' مناظرین علمائے المجدیث ' قائم کیا ہے اور اس میں عبدالحقی بڈھانوی آگا نام بھی لکھا ہے اور اس کتاب کے صلاح المجدید گئی بڈھانوی کے بارے میں لکھا ہے ' مولانا شاوعیدالحقی اللہ تعالیٰ کی متاب کی مولانا شاوعیدالحقی اللہ تعالیٰ کی مقتدی سے میں المناظرین ص 101 مطبوعہ کتاب سرائے غزنی سٹریٹ اردوبازار المجود) سے کتاب مولوی مقتدی صن از ہری جامعہ سلفیہ بنادس انڈیا وھائی مناظر مولوی رئیس ندوی جامعہ سلفیہ انڈیا مولوی محمد احمد اثری شخ الجامعہ جامعہ سلفیہ انڈیا مولوی محمد احمد اثری شخ الجامعہ اثریہ دارالحدیث محمولوی محمد احمد اثری شخ الجامعہ اثریہ دارالحدیث محمولوی محمد احمد اثری استاد جامعہ اثریہ دارالحدیث محمولوی محمد احمد اثری محمد الحمد اثریہ دارالحدیث محمولوی محمد احمد اثری محمد احمد اثریہ دارالحدیث محمولوی محمد احمد اثری محمد احمد الحمد ا

نوٹ: علامہ حنیف قریش کیساتھ مناظرہ میں وھائی مناظر مولوی طالب الرحلٰ نے تقیہ کرتے ہوئے عبدالنجی بڈھانوی کوبھی حنفی اور کا فرکہا اگر عبدالحی مسلمان ہے تو مولوی طالب الرحلٰ کے بارے میں کیا تھی ہے؟

الرحته کوجکہ آپ ملک افغانستان میں تے بعدانقال بڑے معزت مراقبہ میں مشاہدہ زیارت اپنیاء واولیاء بزرگان دین بند ہوگیا جب آپ وہاں سے پٹیڈ ٹٹریٹ یف لائے جتاب چھوٹے معزت نے اکمو پٹھا کر اتجد دی تب مراقبہ میں مشاہدہ وزیارت وغیرہ حسب دستور جاری ہوگیا" ( تذکرہ اہل صادق پورص 199 مصنف مولوی عبدالرجیم زیبر الہاشی مطبوعہ مکتبہ اہلی دیث ٹرسٹ کراچی ) اگر توجد دینا خلاف سنت (برعت ) ہے تو اسکی برکت سے ابنیاء اولیاء کا مشاہدہ کسے ہوسکتا ہے؟

7 ساروت ماروت فرشتے تھے ( تنظیم اہلی میں اس فتوے کے بالکل الٹ کھتے ہیں کہ "ماروت وماروت واروت وفیرہ جادو سے خاوی ہوی میں شاد ڈولواتے تھے دیگرای ہم کے بہودہ کام واروت وغیرہ جادو گرائی ہم کے بہودہ کام

8 مشہور و هائي مولوى اساعيل سلفي سيد احمد بريلوى كے بارے ميں لکھتے ہيں ' ايك بررگ سيد احمد بريلوى موح بين و ايك بررگ سيد احمد بريلوى موح بير فق المذ بب مقينها بيت بر بين گار مين ' (تح يك آزادى فكر ص 504 مطبوعه مكتب نذير يد لا بور)

اسکے برعکس مشہوروھانی عالم عمس الحق عظیم آبادی کے پڑپوتے اسن اللہ ڈیانوی نے لکھا ہے ' جناب شاہ محرصین صاحب تمو ہاں عظیم آبادی جوسیدا حمرشہید کے اولین خلفا میں سے ہیں انہیں آپ نے جوسند خلافت عطاکی ہا سکا ایک ایک لفظ سیدا حمرشہید کے المحدیث ہونے کی شہادت ویتا ہے' را تاریخی حقائق ص 37 مطبوعہ دارلفکر) علامہ حنیف قریش کیساتھ مناظرہ میں وھائی مناظر ڈاکٹر طالب الرحمٰن نے سیدا حمد کو کا فرکہا اب سیدا حمد کا فر ہے یا طالب الرحمٰن؟ نوٹ یا در ہے یہ کتاب مولوی ارشاد المجتی اثری اور مشہور وھائی مورخ اسحاق بھٹی کی مصدقہ ہے سیدا حمد کے اہلحدیث ہونے کے ارشاد المجتی اثری اور مشہور وھائی مورخ اسحاق بھٹی کی مصدقہ ہے سیدا حمد کے اہلحدیث ہونے کے متعلق اور بھی حوالہ جات ہیں یہاں تفصیل کا موقع نہیں۔

9 مولوی ا ماعیل سلفی نے مولوی عبد الحقی بڑھا نوی کے بارے میں لکھا ہے "مولانا عبدالحی بڑھانوی بھی حفق ہں" (تح یک آزادی فکرص 504 مطبوعہ مکتبہ نذیریہ لاہور) جبدا سے برعکس



اس کے برخلاف وهائی پروفیسرطیب شاہین لودھی نے لکھا ہے' ان حضرات نے علامہ ابن تیمیہ اور ابن قیم میں اور ابن قیم میں حالانکہ بدوہ لوگوں ہیں کہ اور ابن قیم میں حالانکہ بدوہ لوگوں ہیں کہ تقلید کے خلاف انہوں نے ہشراروں صفحات لکھڈالے ہیں'' (مسلک اہلحدیث کے بارے ہیں چنر مغالطوں کا ازالہ 24 مطبوعہ فاروق کتب خانہ ہیرون بوہڑ گیٹ ملتان)

13 - وهابى مولوى عبدالرحن بن حن آل شخ نے لکھا ہے کہ 'ابن عربی تو و قص ہے جو وحدة الوجو و کا عقیدہ رکھے والوں کا امام تھا کرہ ارض پر سب سے زیادہ کا قریبی لوگ ہیں '' (قرة عیون الموحدین ص 283 مطبوعہ انصار النہ المحمدین عربی کوٹ لاہور) جبہہ مشہور و هابی محدث نذیر حین دہلوی نے ابن عربی کے بارے میں لکھا ہے شخ العوف می الدین عربی و وهابی محدث نذیر حین دہلوی نے ابن عربی کی بارے میں لکھا ہے شخ العوف می الدین عربی فرماتے ہیں (معیار الحق ص 89 مطبوعہ جامعة تعلیم القرآن والحدیث) وهابی مولوی کی گوندلوی نے اپنی کتاب مقلدین انمہ کی عدالت میں عنوان ''اساء الایم دوالعلماء'' لکھا ہے اور اس فرست نے اپنی کتاب مقلدین ایمہ کی عدالت میں عامعہ تعلیم القرآن والحدیث مامودالہ بیا لکوٹ ) نے میں عبد معربی گوندلوی مطبوعہ جامعة تعلیم القرآن والحدیث ساہووالہ بیا لکوٹ ) نے کا فرکوانم اور علی ہیں شار کیا ہے؟

مولوی نذر حسین دہلوی ابن عربی کو "خاتم الولایة المحدیث کمتے سے ملاخطہ ہو (الحیات بعد المحمات ) اور نواب صدیق حسن خان بھو پالی نے شخ ابن عربی کو اللہ کی نشانیوں بیس سے ایک نشانی کھا اور مزیدیہ بھی لکھا کہ ابن عربی کی قبر پر انوار ویرکات کے آثار نمایاں نظر آئے ملاخطہ ہو (التاج الم کلل)

14 رجم بن عبدالوباب نے كتاب التوحيد ميں ايك عنوان لكھا ي " باب التسى بقاضى القصاق



ابومعاد بيعبدالرحن منيرلا جوالوي مطبوعه ملك سنز پبلشرز فيصل آباد) ابدوسرارخ الماخط يجيح كمشهوروهاني مولوى صبيب الحلن يزداني وهابيول سے يول مخاطب موت ي<u>ن وهايو جهين وهائي مونام ارك مو</u> (خطبات يزداني ص87 جلددوم) وهاني مولوي معودعالم ندوى نے لکھا ہے "راقم کو اگر کوئی طوے وطائی کہتا ہے تو تروید کی ضرورت ٹیس جھتا لیکن اگر کوئی الل مدیث کے نام سے یادکر ہے اس کے بات کا اینافرض مجتنا ہے الل مدیث سے تر باور گروہ يندى كى بِهَ آتى بِي (بندوستان كى ببلى اسلائ تحريك على 26 مكتبه چراغ اسلام اردوباز ارلا مور) 11 مشہور دھائی مولوی مسعود عالم ندوی نے لکھا ہے "مولوی محمصین بٹالوی (ف1338 م ئے جہاد کی منسوی پرایک رسمالہ (الاقتصاد فی مسائل الجہاد) فاری زبان میں تصنیف فرمایا تھا اور مخلف زبانوں میں اسکے رہے می شائع کرائے تے محتر اور تقدراد یوں کا بیان بے کہ اسکے معاوضے ين مركارا عكريزى سائيس ماكريكى في الدرمال كالبلاحد مار يوش نظر بدورى كار تح نف ومذلین کا عجب وغریب مونہ ہے '( ہندوستان کی پہلی اسلای تح یک م 24 مطبوعہ مکتبہ چاغ اسلام اردو بازار لا مور) پرفسرطیب شامین لودهی نے لکھا ہے کہ مولانا محمد حسین بٹالوی کے نظر برتن جہاد کوا بلحدیث نے قبول نہیں کیا (مسلک المحدیث کے بارے میں چند مخالطوں کا از الد از پروفیسرطیب شامین اودهی م 51 مطبوعه فاروقی کتب خانه بیرون بو برگیث ملتان)مشهوروهایی عالم زیرعلی زئی نے اپنے ماہنا مرسی مولوی محمد سین پٹالوی کے بارے میں لکھا ہے" ایکی کتاب الاقتصادم دودكابول مل سے بے (ماہنا مالحدیث صفحہ 13 نمبر 42 نومبر 2007) اسكے برعس وهانی ڈ اکٹرعبدالغفورراشد نے لکھا ہے كـ "مولانا بٹالوى نے اصل صورتحال كوواضح كرنے اور جبادي سي روح مجمانے كے ليے ايك رسال القصادفي مسائل الجبادكمااس كا ج ارسالے مس كہيں بھی متن میں یا بین طورا سے الفاظ درج نہیں کے جرکامفہوم جہادی منسوقی لکا ہو (شخ الاسلام حفرت مولا نامحمر حسين بنالوي ص42مصنف دا كمزعبدالغفورراشد مكتبه قدوسيداردوبازارغزني سريث لاجور) 12\_وهاني واوي قارى جاويدا قبال شجاع آبادى لكصة بين يي وهذيب بحظاقر الى الحق مون



### د یوبندی اکابر کی تضاد بیانی کے ثبوت

تحرير .... مولانا كاشف اقبال مدنى

د بوبندی بظاہر تو خود کو بڑے پا کہا زاپنے کو ظاہر کرتے ہیں حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ان کے عقائد ونظریات کو ہم نے ان کی کتب معتبرہ سے بیان کردیا ہے۔ یہاں ہم ایک اہم چیز کی نقاب کشائی کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہے دیو بندی اکا بر کی دوغلی پالیسی سیلوگ جس طرح کا ماحول دیکھتے ہیں ای فتم کے فقاوئی جاری کر کے اندرونی طور پر اپنے فدموم نظریات کی پھیل کریں گے۔ عامہ الناس کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کریں گے۔ ابن الوقتی میں ان کی نظیر ہشکل ہیں۔ ماح گی۔ اب ہم اپنے دعوئی کو خود ان کی کتب سے تابت کرتے ہیں۔

اعلم غيب معلق تقالوى عقيده:

آپ کی ذات مقدسہ پرعلم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زیرجیح ہوتو دریا فت طلب بیام ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب ۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا شخصیص ہے۔ ایساعلم غیب تو زید وعمر بلکہ ہرصبی ومجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کیلئے بھی حاصل

ہے۔ (حفظ الایمان ص مطبع دیوبند)

تھانوی کے عقیدے پرفتوی کفر:

جو خض نی اللہ کے علم کوزید و بکر و بہائم ومجانین کے علم کے برابر سمجھے یا کہے وہ قطعاً کا فر ہے۔ (المہند ۱۲۴سی مفہوم کا تھانوی نے بھی لکھابسط البنان ص ۱۹)

المهند كتاب تقانوي سميت متعدد ديوبندي اكابرك مصدقه كتاب ہے۔

٣- ني برك بهائى اساعيل د الوى كاعقيده:

انسان آپس میں سب بھائی ہیں۔ جو بڑا برزگ جووہ بڑا بھائی ہے۔ سوااس کی بڑے بھائی کی ی تعظیم

یجے ۔۔۔۔۔۔اولیاءانبیاء،امام اورامام زادے، بیراور شہید یعنی جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ انسان

ہی ہیں اور بندے عاجز اور جمارے بھائی مگر اللہ نے ان کو بڑھائی دی وہ بڑے بھائی ہوئے ۔۔۔۔ ہم

ان کرچھو ٹر بین ( تقت حالان الدھ کے )



''(کسی مخلوق کو قاضی القضاۃ کہنے کی ممانعت ) (کتاب التوحیدص 534 مطبوعہ انصار السنہ کلیا روڈ نوال کوٹ لاہور)

وهانی مولوی عبداللہ خانبوری نے اپنے ایک عالم کانام کھا ہے ''قاضی ابوا تمعیل بوسف سین بن قاضی محرصن قاضی القعناۃ خانبوری ہزاروی ' چنوسطریں چھوٹ کر لکھا ہے ''قاضی محرصن صاحب (عرف قاضی خلام سن ) قاضی القعناۃ ' ( تذکرہ علی نے خانبور کی 193 مطبوع المکتبۃ السلفی شیش کی لروؤ)

15 مولوی ثناء اللہ امرتسری نے لکھا ہے کہ ' ہمارا فہ ہم ہے رفع بدین ایک مستحب امر ہے جسکے کرنے پر او اب ماتا ہے اور نہ کر نے سے کما ذکی صحت میں کوئی خلل تہیں آتا '' ( فاؤی ک ثنائے جلد اول صفحہ 57) مشہور وهائی مناظر مولوی رئیس ندوی آف ہندوستان نے اپنی کتاب مجموعہ مقالات میں لکھا ہے کہ '' بوقت رکوئی وفع البدین فکور کا واجب وفرض ہونا ٹابت ہے' ( صفحہ نمبر 246) اور اسکے ایک صفحہ بعد مولوی صاحب نے لکھا ہے کہ رفع البدین کا ذیر بحث مسکلے مدین مواج ایک متواتر لیجئی نفس نبوی سے فرض و واجب قرار پائے ہوئے ہو البدین کا ذیر بحث مسکلے صدیف متواتر لیجئی نفس نبوی سے فرض و واجب قرار پائے ہوئے ہو ورخ البلدین کا ذیر بحث مسکلے عدیدے متواتر لیجئی نفس نبوی سے فرض و واجب قرار پائے ہوئے ہوئے ہو اور فرض و واجبات کے تارکین کو اگر تارکین سنن و مخالفین احادیث نبویہ اور انکی نماز کو تاقص و باطل نہ کھا جائے تو تارکین کو اگر تارکین می وائی نہ کہا جائے ؟ ( بجوعہ مقالات می 248 مکتبہ الفضیل بن عیاض کرا چی)

(حارى ي)



#### ۵\_مستله حاضرنا ظررسول كريم الينط

رسول الله والمستحدث المت كے ساتھ وہ قرب حاصل ہے كدان كى جانوں كو بھى ان كے ساتھ حاصل ہيں۔
حاصل نہيں۔
(تخدير الناس ١٩٥٣) بن كا وجود معود خود ہمارى ہتى ہے ہى زيادہ ہم سے زد يك ہے۔ (تفيرعثانی ص٥٣٨) لدادالسلوك بيل قريع كوريد سے قريب ترمانا۔ (امدادالسلوك فارى كا ادوص ١٩٥ شہاب ثاقب ١١٥) ثي يا كے الله كا فرائے والا كا فرہے:

نی کوجو حاضر ناظر کے بلاشک شرع اس کوکا فر کے۔ ۷۔ انبیاء واولیاء کوکلم غیب حاصل ہوتا:

لوگ کہتے ہیں علم غیب انبیاء واولیاء کونہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں اہل حق جس طرف نظر کرتے ہیں دریافت وادراک غیبیات کا ان کو ہوتا ہے۔ اصل میں بیعلم حق ہے۔ آنخضرت علیہ کے حدید بید و حضرت عائشہ صفی اللہ تعالی عنبا کے معاملات سے خبر زختی ۔ اس کودلیل اپنے دعویٰ کی سجھتے ہیں بید علط ہے کیونکہ علم کے واسطے توجہ ضروری ہے۔ (شائم امداد بیص ۱۲ امداد المشتاق ، ص ۲۷) علم غیب جو بلاواسطہ ہووہ تو خاص ہے حق تعالیٰ کے ساتھ اور جو بالواسطہ ہووہ تلوق کیلئے ہوسکتا ہوسکتا ہو سکتا ہوسکتا ہو بیادا سے دوہ بیاد واسطہ ہووہ تو خاص ہے حق تعالیٰ کے ساتھ اور جو بالواسطہ ہو وہ مخلوق کیلئے ہوسکتا ہ

انبیاءواولیاء کے علم غیب کا قائل کافر ہے:

جو خص الله جل شانہ کے سواعلم غیب کی دوسرے کو ثابت کرے .....وہ بے شک کا فر ہے۔ اس کی امات اور اس ہے میل جول محبت بمودت سب حرام ہیں۔ (فآویٰ رشید میں ۱۷۹) جو شخص رسول النہ ایک کے علم غیب ہونے کا معتقد ہے ..... قطعاً مشرک و کا فر ہے۔ جونے کا معتقد ہے .... قطعاً مشرک و کا فر ہے۔ (فآویٰ رشید ریہ ص ۲۰۱)

اور یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ کوعلم غیب تھا صریح شرک ہے۔ (فقاو کی رشیدیہ، ۲۰۷۳) و گیر کتب دیو بندیہ میں بھی اس عقیدہ کو کفروشرک قرار دیا گیا مثلاً (تقویة الا بیان، ص ۲۱ تحقة لا خانی ص ۳۷ فتح حقانی، ص ۲۵)

## عقائدانل سنت كايابان كي المحالية المحال

ہمارے خیال میں کوئی ضعیف الا بمان بھی الی خرافات زبان ہے نہیں نکال سکتا جواس کا قائل ہو

کہ نبی کر بھر ہوگئی ہے کہ ہم پر بس اتن ہی فضیات ہے جتنی بڑے بھائی کوچھوٹے پر ہموتی ہے تو اس کے
متعلق ہماراعقیدہ ہے کہ وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے۔ (المہند ص ۵ طبع لا ہور)

سے شیطان کاعلم زیادہ حضورا قدس میں گائے کے علم میارک سے (نعوذ باللہ)

شیطان اور ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی فخر عالم کی وسعت علم کی کون کی نص قطعی

ہے۔ (براہین قاطعہ میں ۵۵)

ایک خاص علم کی وسعت آپ کونہیں دی گئی اور ابلیس لیمین کودی گئی ہے۔ (شہاب ثاقب میں ۱۹)

جوحضورا قدس القائد سے سی کواعلم کیے وہ کا فرہے: ہمارا یفین ہے کہ جو شخص ہی کہے کہ فلال شخص نبی کر بیم القائد ہے۔ اعلم ہے وہ کا فرہے۔ (المهند ،ص ۵۷) جو شخص المبیں کورسول مقبول آلیات سے علم اوراد سعظم کیے وہ کا فرہے۔ (شہاب ٹا قب ،ص ۸۸) ۲ عصمت انبیاء سے اٹکار:

پھر دروغ صریح کی طرح پر ہوتا ہے جن میں سے ہرایک کا تھم یکسال نہیں۔ ہرتم سے نبی کومعصوم ہونا ضرور نہیں۔ (تصفیۃ العقائد ۲۹)

بالجمله على العموم كذب كومنافى شان نبوت باين معنى سمجھنا كه بيه معصيت ہے اور انبياء عليهم السلام معاصى معصوم بين خالى على سے نبيل۔ (تصفية العقائد ١٤-١٣)

#### فتوى كفراز مفتيان دارالعلوم ديوبند:

انبیاء علیم السلام معاصی ہے معصوم ہیں ان کومر تکب معاصی سمجھنا العیاذ بالندائل سنت والجماعت کاعقیدہ نہیں۔اس کی وہ تحریر خطرناک بھی ہے اور عام سلمبانوں کو ایس تحریر کا پڑھنا جائز بھی نہیں۔واللہ الم احمد سعید نائب مفتی وارالعلوم دیوبند الجواب صحیح ایسے عقیدے والا کافر ہے جب تک تجدید ایمان و تحدید نکاح نہ کر ہے۔اس قطع تعلق کریں مسعودا حمد فی اللہ عنہ۔ (مہر دارالافقاد فی دیوبند المہند فتو کی ۱۸۸۲ مکتبہ جماعت اسلامی لود هران ضلع ملتان۔

انبیاء واولیاء سے مرد ما تکنے والامشرک ہے ( نعوذ ہاللہ)

تجھ سوا مانگے جو غیروں سے مدد فی الحقیقت ہے وہی مشرک اشد

( تذ كيرالاخوان مع تقوية الايمان ص ٢٤٩)

ا كثر لوگ بيرول كوينيمبرول كوامامول كواورشهيدول كواور پريول كومشكل كے وقت پكارتے ہيں ان

ہے مرادیں مانکتے ہیں وہ شرک میں گرفتار ہیں۔ (تقویة الا بمان ص ۱۵)

٩ حضورا قد س من الله اور حفرت على الرتفني مشكل كشا رضى الله تعالى عنه بين:

يا رسول کبريا فرياد ہے يا محمد مصطفیٰ فرياد ہے

(كليات الدادية، ص١٩٠ وازحاجي الدالله مهاجركل)

ہادی عالم علی مشکل کشا کے واسطے

(کلیات الدادیوس۱۰۱۰ سلا لطیبه ص۱۰۱۰ اصلاحی نصاب ۵۲۵ تجره نقانوی م اتعلیم الدین ص۱۲۹) انبیاء و اولیاء کوشکل کشامانے والے میکے کا فرومشرک:

جو خض کی نی یاولی فرشته اور جن یا کی پیرفقیر کو کارساز اورغیب والا جانتا ہے ان کو مصیبتوں میں پکارتا ہے حاجت روااور مشکل کشا سمجھتا ہے ۔۔۔۔۔۔ وہ کا فروشرک ہے ۔۔۔۔۔ ایسے عقائد باطله پر مطلع ہوکر جو آنہیں کا فروشرک نہ کیے وہ بھی ایسا ہی کا فرہ ہیں ایسا علی کا فرہیں ایسا ہی کا فرہیں اوران کا کوئی فکار نہیں۔۔ (جواہر القرآن میں ۲۵۸۷)

١٠ يارسول التُعلقية يكارنا:

عَلَى الْمُ الْمُعِلَّ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعِلَّ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمِعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمِعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِ

ك حضورا قدر الله كانت كانتم نبوت زمانى سا الكار (نعوذ بالله)

اگر بالفرض بعدز ماند نبوی الله بهی کوئی نبی پیدا موتو پھر بھی خاتمیت محمدی میں پکھفرق ندآئے گا۔ (تحذیرالناس مسمس)

اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور نبی ہوجب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے۔ (تحدیر الناس ص ۱۸)

توشایان شان محمدی خاتمیت مرتبی ہے نہ زمانی۔ (تحذیر الناس اس الله الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی ا

جو خص رسول التعلق كآخرى نبى ہونے كامكر ہوا دريہ كے كرآپكاز ماندسب انبياء كزماند كي بعد نبيل اللہ آپ كے نواند كي بعد اور كوئى نبى آسكا ہے تو وہ كافر ہے۔ (شہاب ثاقب، ص٢٤) ٨- نبى ياك اللہ اور اولياء سے مدوما تكما:

مدد کر اے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی کار

(شهاب ناقب، ص ۴۸، قصائد قاسمی از قاسم نانوتوی، ص ۲)

ونگیری کیج میرے نی کشکش میں تم ہی ہو میرے نی اے شہ نور محمد وقت ہے امداد کا آسرا دنیا میں ہے ازبس تمہاری ذات کا

( شَامُ الدادية بن ١٨٨ الداد المشاق ص ١١١)

اے خاصہ خاصان رسل وقت دعا ہے
امت پہ تیری آن عجب وقت بڑا ہے
فریاد ہے اے کشتی امت کے علمہان
بیڑہ یہ تابی کے قریب آن لگا ہے
بیڑہ یہ تابی کے قریب آن لگا ہے



(عطاء الله) شاہ جی (بخاری) ..... پنڈت کر پارام برہم چاری کے نام سے اپنے احباب کو دنیا ہے پورجیل سے اکثر خط لکھتے رہے۔ (سیدعطاء الله شاہ بخاری ص ۸۹) دیو بندی شخ النفسیر احماعی لا ہوری کہتے ہیں ، کہ

سنومیں کہتا ہوں اگرتم اپنانام مادھو سنگھ گنگارام رکھواؤنما زہنج گاندادا کرو زکو ۃ پائی پائی گن گن کراد اکرو چے فرض ہے تو کر کے آؤادر پورے رمضان کے نتیبوں روزے رکھوتو میں فتو کی دیتا ہوں کہتم یکے مسلمان ہو۔ (ہفت روزہ خدام الدین لاہور، ۲۲ فروری ۱۹۲۳ء ص۲۲)

غور سیجے کہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب اللہ کی غلام پرٹنی نام شرک مگر ہندوؤں ، سکھوں والے نام جائز بیدرسول دشنی نہیں تو کیا ہے۔

تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور دست بوی کر کے مند صدر پر بیٹھادیا۔ (امداد المثناق ص ۱۳۲) مجھی دست بوی کرتا (امداد المثناق ،ص ۱۳۱)

شاہ جی (عطاء اللہ شاہ بخاری) کا اپنا بیصال تھا کہ حضرت (احماعی) کو گھنٹوں ہنساتے رہتے .... اکثر ایسا موتا کہ فرط عقیدت سے حضرت کے ہاتھوں کو بوسد دیے اور بھی حضرت کی دار بھی مبارک چومنے لگتے۔

(مفت روزہ خدام اللہ بن لا ہور، ۱۹۶۸ تمبر ۱۹۹۲ء)

#### ہاتھ چومناموجباعث ہے:

زندہ پیرے ہاتھوں کو بوسہ دے یا اس کے سامنے دوز انو ہوکر بیٹھے تو بیسب افعال اس پیرکی عبادت کے ہوں گے اور اللہ کے زدیک موجب لعنت ہوں گے۔

(جواہر القرآن ہیں ان اللہ کے زدیک موجب لعنت ہوں گے۔

سارامتی عمل بیں انبیاء سے بوھ جاتے ہیں (نعوذ باللہ)

انبیاء اپنی امت سے اگر متاز ہوتے ہیں توعلوم میں متاز ہوتے ہیں باتی رہاعمل اس میں با اوقات بظاہر امتی مساوی ہوجاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔ (تحذیر الناس ہے ۵) دیو بندی اکابر کا فتو کی کفر:

ہمارا یقین ہے کہ جو محض سے کہ فلال نبی کریم اللہ ہے اعلی ہے وہ کا فر ہے۔ ہمارے حضرات اس کے کا فرہونے کا فتویٰ دے چکے ہیں۔ (المہند ہس ۳۱)



پھنسا ہوں بے طرح گرداب غم میں ناخدا ہوکر میری کثتی کنارے پر لگاؤ یارسول اللہ عظیمہ

(کلیات الدادیش ۲۰۵)

یں ہوں بی اور آپ کا در یارسول اللہ عظالیہ ایر غم گیرے نہ جھ کو اب بھی

(نشرالطيب، ص١١٩١١زاشرف تمانوي)

یارسول الله کہنا کفرے (تعوذ باللہ)

جب انبیاء علیہم السلام کو علم غیب نہیں تو یارسول اللہ کہنا بھی ناجائز ہوگا۔ اگر بیعقیدہ کرکے کہے کہ وہ دورسے سنتے ہیں بسبب علم غیب کے توخود کا فرہے۔ (فاوی رشیدیوں ۱۷۱) اے عبد النبی عبد الرسول کہلوانا جائز ہے:

چونکه آنخضرت علیه واصل بحق بین عها دالله کوعها در سول که سکتے بین جیسا که الله تعالی فرما تا ہے " " فل یعبادی الذین اسرفوا علی انفسهم مرجع ضمیر متکلم " آنخضرت الله بین -

(اردادالمشاقص٩٣، شائم ارداديه ص ١٤)

عبدالنى اورعبدالرسول تامشرك مين:

کفروشرک کی باتوں کا بیان ....علی بخش حسین بخش عبدالنبی وغیرہ نام رکھنا (بیسب شرک ہے)۔ (بہشتی زیورج امس ا۔ ۴۰۰)

ا پنی اولاد کانام عبدالنبی امام بخش پیر بخش رکھ ....سوان باتوں ہے شرک ثابت ہوتا ہے۔ (تقویۃ الایمان مسم ۲۳۰)

د يوبندى اكابركى رسول دشمنى:

قار کین کرام! ایک طرف آپ نے دیو ہندی اکا برکا فتو کی ملاحظہ کرایا کہ عبدالنبی عبدالرسول ، علی بخش، حسین بخش وغیرہ نام رکھنا، کفر و شرک ہے۔ مگر دوسری طرف ملاحظہ سیجئے کہ ان کے ہاں پنڈت کریارام برہمچاری اور عوستگھ گذگارام نام رکھنا جائز ہیں۔ حوالہ ملاحظہ ہو۔



محقیق و ما اهل به لغیر الله انسان و منا تادری (لا مور)

ملمان اولیاء کرام بزرگان دین کے ساتھ محبت وعقیدت رکھتے ہیں مگر انہیں الہ نہیں مانے کی فتم كا استقلال ذاتي ان كيليح ثابت نہيں كرتے نه أنہيں مستحق عبادت جانتے ہیں اور نه داجب الوجود مجفن عباد السنك الصالحين مجهجة بين اورجو جانوريا حصه زراعت ياكوكي چيز از نقذ وجنس وغيره ان كيلية مقرر كرتے ہيں اسكوان كا ہديہ جائے ہيں اور وصال مافتہ بزرگوں كيلية ايصال تواب كى نیت کرتے ہیں ای قصد ونیت کے ساتھ اگر وہ کی جانور یا غیر جانور کو بزرگان دین کی طرف منسوب کر کے ان کے نام پراہے مشہور بھی کردیں تب بھی جائز ہے اوروہ چیز حلال اور طبیب ہے۔ اے مااهل بے اللہ کے تحت لا کرحرام قرار دینا تھن باطل اور گناہ فظیم ہے۔ہم اہلست و جماعت كاعقيده ہے كہ ہرذ بيحة خواه وه اپنے كھانے كيليح ہويا قرباني يا پيحنے يا پھر بزرگوں كوايصال تواب كرنے كيلئے اسكے حلال اور پاك مونے كى شرط يہ ب كەاللەتغالى كانام كيكرا كاخون خالص الله تعالى ك تعظيم بطور عبادت كے بہایا جائے اور اس نیكی اور طاعت پر جوثو اب حاصل ہوگا وہ كى ملمان زندہ ماکسی بزرگ کو بخشاجا سکتا ہے اس کا نام ایصال تواب ہے جاہے وہ کسی جانور کی قربانی کا نواب بخش کے ہویا کی طعام وشیرنی کا نواب کی بزرگ کی روح کو بخش کرحاصل ہوائ كانام كيار موين شريف قل سوئم ، جاليسوال ،ساتوال برى ياختم شريف ہے۔

منكرين جب مندرجہ بالا امور كى حرمت برقر آن وسنت سے كوئى واضح دليل پيش كرنے سے عاجز آجاتے ہيں تو پھر قرآن پاك كى ايك آيت و ما اهل به لغير الله كاغلط مفہوم بيان كرتے ہيں اور تفسير باالرائے كے ذريعے حلال كوحرام كرنے كى نا پاك كوشش كرتے ہيں جس كى تفصيل حب ذيل ہے۔ صحح ترجمہ وتفسير اور وہ مفہوم جو 1400 سال سے امت نے سمجھا اور مرادليا۔ وہ بيہ فيل ہے۔ اس نے بيہ ى تم پرحرام كے ہيں مردار اور خون اور سور كا گوشت اور وہ جانور جو غير خداكا نام ليكر فرنے كيا گيا۔ (البقرة 173) چند تفاسير كے حوالے ہير قلم ہيں۔



۱۲-رشيداح كنگوي قبله وكعبه بين:

جدهر آپ کو ماکل تھے ادھر ہی حق بھی دائر تھا میرے قبلہ میرے کعبہ تھے حقانی سے حقانی

(كليات شيخ الهند، ص٨، مرشه، ص٨)

كى كوخواه اغبياء داولياء عى مول قبلدوكعب كلمنا مروة فريى ب:

اليكلمات (قبلدة كعبوغيره) مدح كى كأبيت كمناه ركف كروة كي بين (فادى رشيدي م ٥٥٢٥) 10- وبالي خبيث بين:

اس طرح نداء کرناحضوں اللہ کو لیعنی بایں اعتقاد کہ آپ کو ہر منادی کی نداء کی خبر ہوجاتی ہے جائز ہے۔ وہابی خبیشہ بیصورت نہیں نکالتے۔ (شہاب ثاقب ہم ۱۹) کیابیرحال کی خبیث وہائی کونصیب ہوا۔ (شہاب ثاقب ہم ۵۳)

شان نبوت ورسالت علی صاحبها الصلوة والسلام میں وہ بینهایت گتاخی کے کلمات استعمال کرتے ہیں اور اپنے کوآپ مماثل ذات سرور کا نئات خیال کرتے ہیں .....ان کے بروں کا مقولہ ہے معاذ الله نقل کفر کفر نباشد کہ ہمارے ہاتھ کی لاکھی ذات سرور کا نئات علیہ سے ہم کوزیادہ نفع وینے والی ہے ہم اس سے کتے کو بھی وقع کر سکتے ہیں اور ذات نخر عالم ملیک سے تو یہ بھی نہیں کر سکتے ۔ (شہاب ٹاقب ہیں کہ شہر کے کا میں اور ذات نخر عالم ملیک سے تو یہ بھی نہیں کر سکتے ۔ (شہاب ٹاقب ہیں کہ ا

#### وبالى المحاوك بن:

ای زمانہ میں عرب میں بھی وہاں کے مذبی وسا جی خرابیوں کی بناء پر تجدید واصلاح دین کی تحریک شروع ہوئی جس کے قائدشنے محمد بن عبدالوہاب (نجدی) تھے۔

(آئينه صداقت عن ٢٥٥١)

وہابیک جمایت پر ہم متعدد حوالہ جات ابتداء میں نقل کر چکے ہیں وہاں ملاحظہ کریں۔ضروری تنبیہ: شہاب ٹاقب کے لا ہور کے ایڈیشن ہے وہابیہ کے ساتھ خبیثہ کے الفاظ دیو بندیوں نے نکال دیتے ہیں۔



1۔ حضرت سیدنامولی علی کرم اللہ و جہدالکر یم نے ذرج کیلئے ' کھلون' کا صیغہ استعال کیا ہے جس سے داختی ہے کہ ''اهل' کا مفہوم بھی ذرج کرنا ہے اور اهل کا معنی صرف جانور پرکسی کا نام لینانہیں ہے بلکہ اس کا مطلب جانور کو گُلوق کا نام لیکر ذرج کرنا ہے (احکام القرآن 126/1، لامام ابو بکر جساص حنفی متوفی 370 ہجری ۔ فتح البیان 222/1)

2- حضرت سيدناعبرالله بن عباس رضى الله عنهما: - اورجوالله كي نام كے علادہ بتوں كے لئے عمد ا ذى كياجائے" (تفيرابن عباس ع 26 داراحياء الراث العربي بيروت 2002) 3-امام ابوبكر جصاص متوفى 370 بجرى لكھتے ہيں: مسلمانوں كے درميان كوئى اختلاف نہيں كماس ےمرادذ بیجہ جس پرذئ کے وقت غیراللہ کا نام بلند کیا جائے۔(احکام القرآن 125/1) 4- امام فخرالدين محد بن ضياء الدين عمر دازى متوفى 606 جرى لكصة بين وما اهل به لغير الله كقول میں کہاا صمعی نے کہ احلال کے معنی آواز بلند کرنا ہے اس مرآواز بلند کرنے والاُ تھل ہے احلال کے بیت معنی نعت میں ہیں ہی کہا گیا کہ احرام باندھنے والامل ہے جب آواز بلند کرے اللهمم لبیك كہنے كيلي اور جرذ ك كرنے والا تصل ہے جیسا كم وب ذك كے وقت اپنے بتوں كانام پكارتے ليعنى شرك ذرك كووت كمتم اسم الملات والعرق في الله تعالى في السكور امفر ما يا (تفير كبير 133/11) 5-امام یخی بن شرف نووی شافعی متوفی 676 ججری لکھتے ہیں: '' یعنی الله تعالی کے قول و ما اهل به لغیر اللَّهَ عمراد بحكرذ ككروقت الله كذكر كعلاوة وازبلندكرنا" (شرح سيح معلم 376/1) 6 - علامه ابن جريم موفى 310 جرى لكھتے ہيں:"ارشادر بانی و ما اهل به لغير الله كامعنى يہ ب وہ جانورجن کو بتوں اور معبودان باطلہ ( کی عبادت) کیلئے ذیج کیاجائے حرام ہے خواہ اس پرغیر التدلینی بتوں کا نام لیاجائے یاان (کی عبادت) کیلئے ذرج کیاجائے۔ (جانوروں کیلئے) و مااهل كالفظاس ليح فرمايا كيا كمشركين جب اين معبودول (كي عبادت) كيليح جانور ذبح كرنے كا اراده كرتے تواپ انهي معبودوں كانام إس پر بلندكرتے معاملہ يونبي چلتار بايبال تك كه بروزج كرفي واليكومل بى كهددياجا تا تفاخواهاس نے نامليايا نداورا كرنام لياتو بلندآ وازے يا آست



(ہرصورت میں ذرج کرنے کومھل ہی کہا جاتا تھا) ہی ذرج کے وقت آواز بلند کرنے ہی کا نام اصلال ہے جسکا خداوند قدوس نے ذکر قرمایا۔ پس فرمایا' و مسا اهل به لغیر الله '' (جامح البیان 50/2) غور فرما ہے امام ابن جریر کے نزدیک و مسا اهل به میں ماا پی عموم پرنہیں ہے بلکہ اس سے مراد ہے جانور اہل کے لغوی معنی مراد نہیں ہیں بلکہ اصطلاحی معنی ' و ذکے کے وقت نام بلند کرنا'' مراد ہے جانور اہل کے لغوی معنی مراد نہیں ہیں جواو مساهل ہے مواد میں پرذری کے وقت غیر اللہ کامعنی ہے۔ وہ جانور جس پرذری کے وقت غیر اللہ کانام بلند کیا جائے ، وہ جرام ہے۔

آلی خبر کے امام ابن تیمیدمتوفی 728 جو کہ غیر مقلدین کی کل کا کات ہیں تغییر ابن جریہ کے متعلق انکی رائے ملاحظ فرما میں اور اہلسدت کے موقف کی حقانیت کی گوائی دیجے۔ ''لوگوں کے پاس جتنی تفاسیر ہیں ان سب بیل صحیح ترین محرین جریر الطیری کی تغییر ہے وہ سلف کے اقوال کو تابت اسناد کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اور اس تغییر بیل بوعت بھی نہیں ہے' ۔ (فاوی ابن تیمید 185/18)

7 مشہور مفسرو محدث امام بغوی متوفی محق فی 516 جمری لکھتے ہیں : و ما اهل به لغیر اللّه کے معنی ہیں وہ جانور بھی حرام ہے جس کو بتوں یا طاغوتوں (کی عبادت) کیلئے ذرج کیا گیا ہو۔ (اھل مشتق ہے العلال ہے) اور اھلال دراصل آواز بلند کرنے کو کہتے ہیں مشرکین مکہ جب اپ معبود ان باطلہ کا نام لیتے بی ان اطلہ (کی عبادت) کیلئے جانور ذرج کرتے اس وقت بلند آواز سے ان معبود ان باطلہ کا نام لیتے بی ان کی عبادت بن گئی۔ یہاں تک کہ ہر ذرج کرنے والے کو صل کہنے گئے خواہ اس نے بوقت ذرج نام کی عبادت بن گئی۔ یہاں تک کہ ہر ذرج کرنے والے کو مل کہنے گئے والوں کا اصطلاحی معنی ہی نہ بھی لیا ہو' (معالم التز بل علی ھامش الخازی 140/1) معلوم ہوا اھلال کا اصطلاحی معنی ہی نہ تھی لیا ہو' (معالم التز بل علی ھامش الخازی 140/1) معلوم ہوا اھلال کا اصطلاحی معنی ہی تقرب کیلئے بطور عبادت ذرج کیا گیا ہو۔

تقرب کیلئے بطور عبادت ذرج کیا گیا ہو۔

معالم التزیل کے بارے میں ابن تیمید کی رائے: ''امام بغوی کی تفییر ہے تو نظابی کا اختصار لیکن سے تفییر موضوع حدیثوں اور بدعتی آراء ہے محفوظ ہے (فرآوی این تیمید 354/3) کی نے ابن تیمید سے دمیشری یا قرطبی یا بغوی یا ایکے علاوہ تیمید سے دمیشری یا قرطبی یا بغوی یا ایکے علاوہ



\_شاه عبدالعزيز محدث د بلوي متوفى 1239 ججري لكھتے ہيں: ''ليخي الركمي جانور كاخون اسى ليے بہایا جائے کہاں خون بہانے سے غیر کا تقرب حاصل ہو۔ تو وہ ذبیح ام ہوجائے گا (الحمد للدہم الل سنت بھی ای کے قائل ہیں جیسامضمون کے پہلے سفحہ یرمرقوم ہے) اوراگرخون الله تعالی کیلئے بہائے اوراس کھانے اوراس سے نفع حاصل کرنے سے کسی غیر کا تقرب مقصود ہوتو ذبیحہ حلال ہوگا كيونكدذ كامعنى خون بهانا بندوه جانورجي ذيح كيا كمياس ليجم نے كها ب كداكركى نے بازارے گوشت خریدایا گائے بکری ذریح کی تا کہاسے بکا کرفقیروں کو کھلائے اور اسکا تواب کی روح کوئی بنجائے توبید ( گوشت گائے بحری) بلاشبه حلال ہوگی۔ ( فقاد کی عزیزیہ 57/1) 17 \_علامه احمد جيون خفي متوفي 1130 بجرى لكصة بين: يبال سيمعلوم بواكه جوكائ اولياء الله کیلئے نذر کی جاتی ہے جیسے کہ جارے زمانہ میں رسم ہے وہ حلال طیب ہے اس لیے کہ اس پروفت ذ كغير خدا كانام نهيل ليا كيا أكر چدوه ان كيليخ نذركرتي بين - (تفييرات احمد بيصفحه 45) 18\_شارح بخارى محدث جليل علامه بدرالدين عيني حفى متونى 855 بجرى لكھتے ہيں: "اور ابن زیدنے کہا کہ جونصب پر ذرج کیا جائے دونوں ایک ہی چیز ہیں اور مااهل بلغیر اللہ کامعنی ہے کہ جو

الله كے نام كے بغيران بتول كا نام لے كر ذرئ كيا جائے جن كى وہ لوگ عبادت كرتے تقے اور ایے ہی میج علیہ السلام کا نام یا جو بھی اللہ تعالیٰ کے سوانام لے کر ذبح کیا جائے حرام ہے۔ (عدة القارى شرح سيح البخاري 1/14)

19 تفير عزيزى مين تحريف: شاه عبد العزيز محدث والوي كے شاگر دشاہ رؤف احمد رافت متوفى 1249 جرى لكھتے ہيں: جانا جا ہے كتفسر فتح العزيز ميں كى عدونے الحاق كرديا ہے اور يول لكھا ہے کہ اگر کسی بکری کوغیر کے نام سے منسوب کیا ہوتو سم اللہ اللہ اکبر کہدکر ذی کرنے سے وہ حلال نہیں ہوتی اور غیر کے نام کے تا ثیراس میں ایسی ہوگئ ہے کہ اللہ کے نام کا اثر ذیج کے وقت حلال كرنے كے واسطے بالكل نہيں ہوتا سويہ بات كى نے ملادى بے۔خودموا اناومرشد ناحضرت شاہ عبدالعزیز بھی ایباسب مفسرین کےخلاف ند کھیں گے اوران کے مرشد ،استاداور والدحفرت



كوئى اور \_جواب "جن تنول تفاسير كم تعلق يو جها كيا بان سب ميل بدعت اورضعيف احادیث مے محفوظ بغوی کی تغیر ہے۔ (فاوی ابن تیمید 186/13)

8 - قاضى الوالخيرعبدالله بن عمر بيضاوى شافعي متونى 685 جمرى لكهية بين "ديعني وه جس كوبت كيليخ ذري كرتے وقت آواز بلندى كئ" (تفيير بيضاوى صفحه 127)

9 علام على بن محر خازن شافعي متوفي 725 بجرى لكھتے ہيں اليتى وہ جانور حام بحس ك ذيك كے وقت الله تعالى ك نام كسواكى اوركانام ذكركيا كيا اوربياس لي كرعرب جابليت مين ذي كووت این بتول کے نام ذکر کرتے تھے اللہ تعالی نے اس آیت سے اسکور امفر مادیا (تفیر غازن 461/1) 10 - علامه ابوالحس على بن احمد واحدى غيثا يورى متوفى 458 ، جرى لكهة بين : " ليعنى مسااهل بسه لغير الله كامطلبيب كرجوبولكنام يدفئ كياجائ اوروقت ونكاس يغير خداكانام لیاجائے۔ یک قول سارے مفسرین کا ہے' (تفیروسط)

11\_علامه ابوالسعو ومحر بن محر عمادي حفي متونى 982 بجرى لكھتے ہيں:"ليني وه جس ك ذريح ك وقت بت کے لئے آواز بلند کی جائے " (تفییر الی سعود 191/1)

12 - شيخ الاسلام والمسلمين امام جلال الدين سيوطي شافعي عليه الرحمة متوفي 911 جرى لكصة مين: ومااهل به لغير الله ليتى وه جوغير خداك نام يرذى كيا كيا اوراهلال كامعنى آواز بلندكرنا باور (كافر) اين معبودول كيليخ ذرج كرتے وقت آواز بلندكرتے تھے (تفير جلالين صفحه 24)

13 \_ يعنى ابن المنذر في ابن عباس في كياو ما اهل كهاذ كا (تفير درمنثور 168/1)

14\_قاضى شاءالله يانى يى حفى متونى 1225 كلصة بين "اورجس يروز كرت وقت لات اور

عزى كانام ليا گيا (تفيير مظهري 20/3)

15\_علامة كمرآلوى حفى بغدادى موفى 1270 كصح بين لعنى ذبح كرتے وقت الله كے مواآواز بلندكرنااوريبال العلال عرادز كي وقت اس چيز كاذكركرنا جيكے لئے ذي كيا گيا جيك لات اورع ي (روح المعالى 57/6)



#### مخالفین کے گھرے گواہی

23 - غیر مقلدین کے امام اور مترجم صحاح ستہ مواتر مذی نواب وحید الزمان حیدر آبادی تغییر وحیدی میں ترجمہ کرتے ہیں ''اور وہ جانور جس پر (کاشتے وقت) اللہ کے سوااور کی کے نام پکارا جائے حرام کیا ہے'' (تغییر وحیدی صفحہ 34 من وعن شخ احمد ولد شخ محی الدین تا جر کتب لاہور گیلانی پر لیس لاہور) سنن ابوداؤد کے ترجمہ میں لکھتے ہیں ''اے محمقات آپ فرما و یحتے میں وی شدہ چیز ول میں کی کھانے والے پرکوئی چیز حرام نہیں پاتا سوائے مردار، جتے ہوئے خون، سور کے گوشت کے کیونکہ وہ نا پاک ہے اور اس جانور کے جو خدا کے سواکسی اور کے نام پر ذرج کیا جائے (سنن ابوداؤ جلد 3 صفحہ 185)

#### The Noble Quran\_24 الس

Forbidden to you(for food) are: Al Maitah (the dead animals-cattle-beast not slaughtered), blood, the flesh of swine and that on which Allah's Name has not been mentioned while slaughtering. (The Noble Quran Page 141 Al-Maidah 3. By Dr. Taqi Hilali Najdi & Dr. Mohsin Najdi Printed in king Fahd complex for the printing of the Holy Quran Madinah Munawarah 1420. A.H)

مولوی مودودی صاحب بانی جماعت اسلامی و ما اهل لغیر الله به کے تحت کصفے ہیں۔ 25۔ ''لیخی جس کو ذرج کرتے وقت خدا کے سواکسی اور کا نام لیا گیا ہو'' تفہیم القرآن جلد 1 صفحہ 440 ناشرادارہ تر جمان القرآن لا مور (ربیج الثانی ۱۳۲۱ جری)

26۔ مولوی شیراحم عثانی دیوبندی متوفی 1369 کی تغییر مطبوعہ حکومت سعودی عرب میں موجود ہے۔ ''البتہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ جانور کو اللہ کے نام پر ذرج کر سے فقرا کو کھلائے اور اسکا تواب کسی قریب یا بیراور بزرگ کو پہنچا دے'' (ترجمہ مولوی محمود الحن و تغییر مولوی شبیر احمد عثانی دیوبندی صفحہ 32 مطبوعہ المدینة المنوره سعودی عرب ۱۹۸۹،۱۳۰۹)

27\_قاوی دارالعلوم دیوبند میں ہے: اگرغرض اس کی ہے کہ اس بکری کواللہ کے نام پرذ سے کر کے



شاہ ولی اللہ نے فوز الکبیر فی اصول النفیر میں '' ہااهل'' کامعنی'' ہاؤئے'' کھاہے لینی ذیج کرتے وقت جس جانور پربت کا نام لیو سے سوح ام اور مر دار کے جیسا ہے اور ہم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذرج کیا سو کیونکر حرام ہوتا ہے ۔ بعضے ناوان تو حضرت بنی علیہ السلام کے مولد شریف کی نیاز حضرت پیرانِ پیرکی نیاز اور ہرایک شہداء اولیاء کی نیاز فاتحہ کے کھانے کو بھی حرام کہتے ہیں اور بی آیت دلیل لاتے ہیں کہ غیر خدا کا نام جس پرلیا گیا سوح ام ہے واہ واہ کیا عقل ہے ایسا کہتے ہیں اور پھر جاکر نیاز فاتحہ کا کھانا بھی کھاتے ہیں (تفیرروی فی 139/1)

20- سعودی عرب کی حکومت کی جانب سے تجاج کیلئے فاری زبان میں تقلیم کئے گئے ترجمہ میں موجود ہے شاہ ولی اللہ محدث و ہلوی متوفی 1176 جری جو کہ مرمکتیہ فکر کیلئے سند کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہیں لکھتے ہیں۔

"أوفسقا اهل لغير الله به" (الانعام 145)

پس بر آئینه ام است یاآنچه فت باشد که برای غیرضدا آواز بلند کرده ذرج شود صفحه 216) "و ما اهل لغیر الله به "(الماکده 3)" و آنچه نام غیر ضداا بونت ذرج" (صفحه 154)

"وما اهلِ لغير الله به"

(النحل 115) وآنچه ذکر کرده شدینام غیر خدابر ذیح وی "(صفحه 407)

(ترجمة رآن فارى مطبوعه المدينة المنوره 1417 ه سعودى عرب)

21-امام ابل سنت مجدة دين وملت إمام احمد رضا خان محدث بريلوى عليه الرحمة كنز الايمان ميس كلصة بين ' اوروه جانور جوغير خدا كانام كيكر ذخ كيا كيا'' (البقره 173)

22 مفتی احمد یارخان نعی متوفی 1391 جمری اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: ''اورجس پر ذندگی میں غیر خدا کا نام پکارا گیاوہ حلال ہے جیسے بحیرہ اور سائبہ جانور یا جیسے زید کی گائے عمر و کا بکرا۔ جب گنگا کا پانی حرام نہیں اور خود گائے جو مشرکین (خود ساختہ) کی معبود ہے حرام نہ ہوئی تو صرف ان کی طرف نبیت کیسے حرام کردے گی'' (نورالعرفان صفحہ 40)



(كتاب التعويذات نواب مديق حسن خان بعو پالى صفحه 163-162)

33 سعودی حکومت کی جانب سے جاج میں مفت تقلیم کیے جانے والے احسن البیان میں ہے ''البیت دعااورصدقہ و خیرات کا ٹو اب مردول کو پہنچتا ہے اس پرتمام علماء کا اتفاق ہے کیونکہ بیشارع کی طرف ہے منصوص ہے''۔

(ترجمه ازمولوی جونا گڑھی ہندوستانی وهائی غیرمقلد، حواثی از صلاح الدین پوسف غیرمقلدوها بی صفحہ 1498 مطبوعه المدینة المنوّره ۱۳۲۱)

الم غیرمقلدین جو کہ این آپواہل حدیث کہتے ہیں جبکہ انکا بیخودساختہ من گھڑت نام اور نا جی جماعت کا نام نقر آن سے ثابت ہے نہ کسی مرفوع سیج حدیث سے مناسب نام لا فد ہب ہی ہوتو اچھا ہے ور نہ آل نجر بھی بہت مناسب ہے۔

جن افراد نے ترجمہ بیکیا ہے کہ جس چیز پر خدا کے سواکس کانام آ جائے وہ حرام ہو جاتی ہے اٹکا بیہ ترجم عقل وُنقل دونوں کے خلاف ہے اور اس کی دجہ سے کون کون سی چیز وں پر حرام ہونے کا اطلاق ہوتا ہے ملاحظہ کریں۔

لوگوں کے اذبان کو پراگندہ کرنے کی خاطر مخصوص فکر کے حال افراد مندرجہ بالا آیت کریمہ کی تفییر بالرائے اور غلط نہی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں آیئے اس غلط نہی کو دور کرنے کیلئے قرآن دسنت کی روشی ہیں ان آیات کریمہ کافہم حاصل کرنے کیلئے درج ذیل سطور کا مطالعہ سجیجئے ۔ ترجمہ روایت از سیدنا مولی علی رضی اللہ عنہ ''بینی جب تم سنو کہ یہود ونصار کی غیر اللہ کا نام لے کر ذی کرتے ہیں تو ان کا ذی ہوا جانو رنہ کھا و اور اگر نہ سنوتو کھا لو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایکے ذی کئے ہوئے جانور کو حال کیا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے جو پچھو وہ کہتے ہیں'' تفیر فتح البیان 222/1 للمولوی صدیق حل کیا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے جو پچھو وہ کہتے ہیں'' تفیر فتح البیان 222/1 للمولوی صدیق حسن خان بھو پالی متونی 1307 ہجری (جاری ہے)



صدقة كرول گااور ثواب اس كابرروح برفتوح حضرت بيرصاحب بنتي وَك گا تو وه حلال به اور بعد وزخ كرنے كالله كام بركھاناا كافقراء كودرست بے۔ (فناو كی دارالعلوم دیو بند 130/12) نوٹ: 23 تا 33 منكرین كے اكابرین سے ثبوت ان پراتمام حجّت كيلئے دیا گیا ہے۔

28 \_ آلِ نجد میں سے زیملیز کی غیر مقلد نجدی آف حضر واعک لکھتے ہیں: ' ہاں اگر بوقت ذی غیر اللہ کانام لیا گیا ہوتو وہ ذیجہ حرام ہے خواہ ذیح کرنے والا لکا نمازی ہی ہو (ماہنامہ الحدیث 33 صفحہ 10 سوال ازعبد المنان ورپوری نجدی وہائی)

29 علمائے دیو بند کے پیرومرشد جاجی امداداللہ مہا جرکی کا ارشاد ہے۔'' نذرونیاز قدیم زمانہ ہے جاری ہے لیکن اس زمانہ کے لوگ انکار کرتے ہیں'' (امدادالمشاق صفحہ 92)

30۔ غیر مقلدین کی نہایت معتر شخصیت مولوی نواب وحید الز مال حید آبادی لکھتے ہیں ' دلیں اگر حیوان پر غیر اللہ کا نام ذکر کیا جائے جیسے کہا جاتا ہے کہ سیدا حمد کبیر کی گائے ، شخصد دالدین کا مرغ وغیرہ پھڑاللہ کے نام پر ذنح کیا جائے فھو حلال لیں وہ حلال ہے' (ہدینۃ المحدی صفحہ 39) منفقہ شخصیت مولوی عبدالتی لکھنوی سے سوال کیا گیا کہ سیداحد کیر کی گائے وغیرہ حلال ہے یا حرام؟

جواب '' اگر تقرب خدا تعالی کیلئے ہوااورای کے لئے ذرئے ہوایصال تواب کسی کیلئے بھی ہوطال ہے۔ ہوائی اللہ کے جار فقاوی عبد الحق عبد 20 سفحہ 104 مرید فرماتے ہیں کہ '' بے شک دہ گائے جسکی نذراولیاء کے لئے مانی جائے جیسا کہ ہمارے زمانہ میں رسم ہے حلال وطیب ہے کیونکہ اس پر ذرئے کے وقت غیراللہ کانا منیس لیا جاتا گوان کیلئے اسکی نذر کرتے ہیں (فالوی عبدالحق جلد 3 سفحہ 105)

32 غیر مقلدین کے پیشوا نواب صدیق حسن خان بھو پالی نے برائے حصول جمیع مقاصد وحل مشکلات کیلئے درج ذیل ختم تجویز کیے ہیں۔

ا فتم حضرت مجدد شخ احد مر مندی علیه الرحمته اا فتم قادریه ازار دیگرختم قادریه این از مین از می



## مولانا سعيدا حمرقادري سابق ديوبندي كااعلان حق

یادرہے کہ ۲۵ سال دیو بندی مذہب ہیں رہ کر ہیں ان کے عقائد کی ترجمانی کرتا رہا ہوں آخر اللہ تعالی کے فقائد کی ترجمانی کرتا رہا ہوں آخر اللہ تعالی کے فقل و کرم اور محبوب دو عالم مطبقہ کی نگاہ کرم سے مناظر اسلام مولانا ایوالرضا محمد عبدالعزیز صاحب نوری مہتم مرکزی دارالعلوم فو شہو یلی کھا شلع اوکا ڈہ کے ساتھ تمام متنا فائد عبارات کر سے بی جسے یقین ہوچکا ہے کہ دیو بندیوں کی تمام گستا فائد عبارات کفریہ ہیں۔ میری جنتی بھی تفنیفات ہیں میں نے ان کو منسوخ کر دیا ہے۔ آج سے لے کر میری کسی تفنیف کوکوئی دیو بندی نہ چھا ہے اور نہ اس کا حوالے دے۔ تمام کفریہ عبارات اور اپنی دیو بندی دور میں سابقہ مطبوعہ کتب کو میں نے ''در ڈی کی ٹوکری'' میں پھینک دیا ہے اور عقیدہ حق سنی پر بلوی کودل و جان سے قبول کر کے علاء حق مسلک پر بلوی کے ساتھ شامل ہونے کا اعلان کے دیا ہوں کہ اللہ تعالی جھے حبیب اعظم نور جسم میں تھی کا اور اولیائے کا ملین کے صدیقہ معانی فرائس کی حدید معانی فرائس کا حوالے کے کا ملین کے صدیقہ معانی فرائس کا اور مولانا پر چھرعبدالعزیز صاحب توری کے ملک میں اور مولانا پر چھرعبدالعزیز صاحب توری کے ملک و کمل اور عمر ہیں برکت فر مائے اور ان کا سابیتا دیر ہم پر قائم و دائم فرمائے۔ (آمین)

انشاء الله آئندہ کے لئے میں اپنی بیانات میں دیوبندیوں کے عقائد کی بنخ کئی کروں گا

اکر سلمانوں کوتن و باطل کا پیتہ چل سکے اور بیواضح ہوجائے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخاں فاضل پر میلوی علیہ الرحمة کا پیغام حق حض عشق رسالت اور حفظ ناموس رسالت کا پیغام ہے۔ اس لئے علماء دیوبند نے بھی اعلیٰ حضرت کو 'عاشق رسول' تشلیم کیا ہے اور اکا برعلماء دیوبند میں سے مولوی مرتضی حسن دیوبندی نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ' آگر مولا نا احمد رضاخاں صاحب کے نزویک بحض علماء دیوبند کی تعقیم کے انہیں سمجھا تو خان صاحب پر ان علماء دیوبند کی تکفیر فرض تھی اگر وہ ان کو کافر نہ کہتے تو خود کافر ہو جاتے۔' (کتاب اشد العذ اب صفی نمبر میا) اس اعتراف کے بعد اہل علم وافساف سمجھ سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے خلاف علماء دیوبند کا پرد پیکنڈہ اکر افران خبوث اور غلط ہے۔ (مولا نا سعید احمد قادری صدیق اکبر ٹاکن نیویں آبادی (وصلے) بالکل جموف اور غلط ہے۔ (مولا نا سعید احمد قادری صدیق اکبر ٹاکن نیویں آبادی (وصلے) گوجرانوالہ جون 1999ء صفی نمبر برا)



اینی ہی ہتھیارہے اپند ہب کاخون کلم روطیب کے خلاف نئے فتنے کی کہانی میں ریاز بعلامار شدالقادری

المال الموركة الموراج المالي الموراج المالي الموراج ا

و ہا بیوں کے تضادات میٹم عباس رضوی

## قحقيق ومااهل بهلغيرالله

ا بوالحسن محمر خرم رضا قادری \_\_\_\_ لا ہور

مولانا سعيدا حمرقا دري سابق ديوبندي كاعلان حق